AVY CONTRACTOR

حضرت قدس بركة العصري الحدث مولانا محد زكر ياصاحت الله يمعركة الآرار رساله ابني موضوع برايك الم رساله ب بداكرم یا نیکمیل کونہیں بہنے سکا تا ہم جوبختیں مذاہب اورا ممرجتہدین کے انقلاف كے اسباب كے ذيل اين حضرت اقدس رحمة المعرساي نے بیان فرائی ہیں ان کی انفرادیت اور اہمیّت کی صفانت کے لئے مصنف کانم نامی کافی ہے۔ رسالہ دلچسپ ہونے کے ساتھ اساتذہ للمذہ للك عوام سب بى كے لئے مفير ہے۔



مكتبة النستة \_ سرر ١٠٠٠ بهادرآباد - كراجي

23.12.54

De July Colon Colo

عنى الله عليه والمنافعة المنافعة المناف

West Control

مصنفه





مكتبة الشيع \_ سر ١٧٧ بهادرآباد - كراي

اختلاف الائم مكتبةالشيخ س/ 44 سے بہادر آبادگی مواکرایی معيوم گزازيري امرشاه محد لمان و ورده . كزى المينيل نبر 325 6743

المراسة كبرات كبرات كبرات كبرات كبرات المراسة كبرات المراسة كبرات المراسة المراسة كبرات المراسة المراس

| صقحه       | معتون                                                          | صفحر          | مضمون                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                | 4             | تمهيد                                                                                                          |
| الراح الما | تجوان کوحالت صوم میں تقبیل<br>ممانعت اور بوڑسطے کو اس کی اجا   | 1- 11         | ورحرتاليف                                                                                                      |
|            | عزوه کے دوران بعض صحائبہ کو                                    |               | دوراول میں                                                                                                     |
|            | رد زسے سے ہوتا اور دوسرے<br>ریسے سے ہوتا اور دوسرے             |               | اختلاف ردایات کی پہلی و<br>پیرم س                                                                              |
|            | صحابہ کا اس کے خلاف کرنا۔<br>منتلف                             | 1             | حصنور کے زمانہ میں تحقیق کی جور<br>صحابت کیا معہ استعلامی انتہ                                                 |
| 버건         | اختلاف ردایات کی دوسری<br>اه تنمیسی مه                         |               | صحانبر کامعمول علل دریافت<br>این عربیم کا ایسنرصاحته او                                                        |
| T-L        | اورتميري وجه<br>محم خاص كوسمجه لينا بالسكاريكس                 | 117           | ابن عمر ملاكا اسینے صاحزاد<br>نه لولنا                                                                         |
| را من      | محمی سکے مرسنے برر ونااور اسمیا<br>حضرت عائشتہ وابن عرکا احلاف | بن عمر ا      | وترداجب بن يانهن ؟ ١                                                                                           |
| 1          | حضرت عائسته وابن عمر كالحلاف                                   | " [           | سے ایک سوال                                                                                                    |
|            | خطبه کے دقت دورکوت نفل ٹیھنا                                   | 1 TKS1        | محلف اتنخاص کے لئے نحلف                                                                                        |
|            | فرى عرداك كو دوده بلانا .                                      |               | تيجيد مالين                                                                                                    |
| ينه كا     | تا ویل نختلف الحدیث داین تغ<br>ر ر                             |               | ايك نابنيا كے لئے ترک جماعہ                                                                                    |
| ſ          | كى ايك عبادت)                                                  | 190           | اجازت اوردورس کوممانعت                                                                                         |
| 11         | صحاب كوحصرت عمر كاكترت مداير                                   | 15            | بودوان میسے وہی بعیرهی رئیسطے<br>ریند میں اور کھی میں امر الا کر قب                                            |
| ا .        | سے روکنا .<br>اختلاف روایات کی چھی جے                          | المرابع المال | اور دورد رصار سرانکارکدد                                                                                       |
| 14         | المستنف روايات ي يوسي                                          |               | الرزد المراجع الماري |

آك كى يى مونى جرست د صنونه أوشا ادراس مي حصرت الوسرنيده وجاب ددرتاني كيتسرى وحرسهوايز صحابه سے سبوہ وجا یا ان کے مدل ماه رحب کے عمرہ میں عبدالترین ا ورحصرت عائشة كا اخلاف ـ برخض كوعمل بالحديث كى اجازت نبيس ـ اختلاف روايات كى ايك وطاختلا صنط عمى اوراس كانظار -علماراحنا ف كترانسرامتنالهم كالكصول دورتاني مين اختلاف روايات كرم كى يوتهي وج ظامرى معتى برحمل ا كي صحافي كاينا كمره منهدم كردينا

ابك واعظ كالحلي بن معين اور امام احمدين حنبل كے رورجودالكي طرف مجھوتی روایات منسوب کرنا ۔ دور تاني بي اخلاف ردايا كى الحقوس وجه معاندين كے تقرفات مها دین سلمهٔ اورمعرکی تصانیف میں عوام کے سامنے ایسے امور کا ذکر كمذناجح ان ك عقول سے بالاتر بهون فسا دعفيره كا باعت بي معاندين كے تصرفات كى بنابراحاد ہے باعمادی بنیں کی جاسکتی ۔ تنبيرا دوراختلاف مناسب ماك كاتبات محلف وجود سي بوي حديث كى تين تمين اوران كى تعريفات خرد احداوراس كقيميس بحلف احادث مين اكرجع نهوسك توكياصورت اختياد كرسے -تعلید تخفی کیوں خردری ہے۔

امام بخاری کے نزدیک محدث کے من عاليس منرون كاحمول فردى نیم مولولوں کی جماعت سے گلہ دور شانی میں احملاف روایات كى يانحوس دحه كثرت دسائط تلت دسائط احناف كے مرحی میں ہے نقهضى سبمذامت بالاتركيون ب ماريح مواليدووفيا المترارلعبدوا كمرصريت وورشانی میں انقلات روایات کانه كى تھنى وحبر مترح اربعين كى ايك عيارت عمل بالحديث كي متعلى جمبو محدثين كي تصريحات وور ثاني سي اختلاف روايا کی ساتوس وحہ فلبوركذب موضوع احادست كازدراور اس ی چند نظری

صريت لاصلخة الالفائحة الكتاب محدثن كے توديك وجود طعن دى أتية قرأني فاقرط والمسيرك عموم عدالت كمتعلق بالحجروح استحفظات ہے۔ حافظه كيمتعلق بالج جريع حديث القصارك الاحتربيان وجوه طعن عالمام كے ورميان وورجي ששים וכל היישורים אישו עו בשאו كسى المركو وكوكرنا ورلفته وجمولا سے محملف میں اوراس کی تفصیل وينا اصحائي كااليه اجتهادس جندا وروجوه طعن ميرى الك ويرتب خواسش فصلي الارصاب سامالان مركدتا - داه ي كالني دوالات ك المرجم بيدين فياحاديت كوير مخصط للنه ابينا مستقل معيالا قائم در خلاف فتوی دریا سیسی معاللا ى جدوج الى سے ہے۔ احتاب كي العول احدة وتسكير ميمال التصال كعابتتيان سے حدیث کی تین قمیں ہیں ۔ بدامتيا المجتهدى ايك فصل كاتزهية سرراوى كوسله حا دسرطين فزورى إن سے نجاست کا نکانا اوراس ہیں ا علما کے تین مذہب بحت الحاصات كماتصال ادلا القطاع عيداري انقطائ كي قمين

امام الوصنيفير اورامام اوزاعي كالمناطرة مندكانا قض وصوبهونا ندمونا اخان کے زرد یک راوی کانقبیا سام ادراس مين المركا اختلاف مونا باعت ترجع ہے۔ حضورصلی السرعلیه وسلم سے نیند امام مالك كيم يهالعلاابل کے ناتقن وصنومونے میں دونوں مم مدینہ باعث ترجے ہے۔ كى دوايات بى -مخلف روایات کے درمیان کا مهم وجوہ ترجیح سوسے زائد ہیں . لمس مرائة اوراس بين المركى تنقيجات لمس كامترك على ونا. امن من كم نزد يك اونى بالقرآن م أتيت قرآني او المنتم النسامين سرونا بھی اسم سے۔ المس سے کیام ادہے۔ اخناف كاعدم رفع كى دولياتكو اختلاف المركى مثال اختلات حنفيه كاوتزكے قنوت بي المتاحتهادات كاغالب مصر عاتمة الكتار مشكوة نبوة بي سيم تنبط سے المرمحد تين كے لئے باوجودالمه ہونے کے فقہیں تقلید کئے بغيرطاره نبس ـ

#### مورمه

ازمولاً المحدوكر ما صاحب كاندهادى ين الحديث وسمطام والموم مها برمدني قدس مره نحمده ونصلى على رسول الكريم واله واصحاب واتب عد وحلة للدين القويم ا مالعد - مدرسه مطام رعلوم من دمضان على المعلى ما بواردمال والمظامر محبى وتحلصى مولاناجيل احدصاحب مدرس مدرسه وحال مفتى جامعه انترفيه لابهوركي زيرادارت مكانا شروع بواتها ادرمولانا موصوف كے شديدا صرار مراني ناا ملي اورسيے بضاعتی کے با وجود اختلاف المريرا يكم صغون موصوف ك شديد اصرارا ورتفاضون برشردع كيا تهار حب كك وه رساله جاری دیاتو با وجودمشاعل کے بجوم کے دوجیا رصفیات سرماه مکھار ہالکین عوارض ادرموانع كى وجرسے بررساله تقریباً نیزه چوده ماه تعدیند بروگیا تواس نا كاره كامعنون جى بند موكيا اكرجيه بهت سے احباب اور محلف رسائل سك الدسران سے بہت ہى شدىدا صراراس ك يميل ركياليكن مولانا جميل احرصاحب توجي كم مدرسر كم مدرس تحق بروقت ياس رست شعاس لي يار بارسك تقاضار كيولكموا ليت شعيكن دساله كه ندرون ك يعري والم ا دراحاب کے اصرار کے باوجودا می تھیل کی نوبت بہیں آئی ادادہ توائیں بہت تفصیل درہیت مضاین تھے كاتفامكرمتاعل على اورتايني برحصة يى دسے اس ليے اس كى تميل كى نوبت نہيں آئى - بعض احباب نے اس وقت ریمی احراد کیا کرجنا ہوگیاہے اس کوحت اول رکے طبع کرا دیا جائے گر مفنون وكربهت في ناتص تهاس مليدينيال را كرحب كيوصه اور موجا مع توطيع كرا دياجات ليكن اب تواس كى امتد با لكل بى منقطع بروكى كامراض كى كترت نے بالك بى معد دركر ديا اوراب كور بميها بمون السياع زيرولوى فهرشا برسارا ورمسا ودرساع وورس معلص دوسون كا احرار مواكرهنا الكهاكيا ہے وہ بھی تفصیصے خالی نہیں ۔اسلے ہور مولوی شاہر سلی اسکوطیع کرسنے کا اداوہ کر رہے ہیں ۔النر تنا لى بركت عطا در اك الوكون كونتفع فر ماك را در از يروصون كودارين كى ترقيا سے نواز بر المين وماترفيقى الا بالله عليه توكلت والسيه انيب

## المرضوان الترطيم أجمين

حاراً ومصلياً عصم سے بيراتسكال كوب سين كل كوريانون تك برآر البے ك ا مُرْبِحَةِدِين حِب كرحصنورصلى المُعليه وسلم كما قوال وافعال سيع استعلال فرلت بى توان كے ابن اخلاف كيوں سے الحصوص مناظروں كى كرم بازارى اورافتلانى مسائل برعام رسائل سے شیوع نے اس انسکال کی اور بھی زیا وہ تبری صورت نیادی، حتى كرانسكال كرسنے والے ووفریق پرمنقسم ہوگے ایک فرقد المرمجتبدین سے ساتھ بدطنی کے الجھاد میں اس قدر مینس گیا ہے کہ وہ اپنی توش اعتمادی سے اگر اس معنورسے بكانا بهى جاتبا استقواس كے سامنے مجتبدين كے اقوال تعریح سے خلاف ہونے كاابساجال بوتاسي كهوه اس وجرسي اس سي كل كفي بيس سكتا، دوسيا فران اس سے بھی کھوڑیا وہ ترفی کرصلا ہے کہ دہ المریجبدین سے آگے شرصاکمہ خودسرداردد مالمني اكرم عليه افضل الصالوة والتسليم كى شان بي كستاخان بي جاندلكا مع كركس كيدار تناوخ ماديا ساوركس كيداور فرمادياء اورحقى تصور ان اردوتراج كاب كريات محصف في الياس كى استعداد اوراس كمقعات كامطوم اور مخصرون سن تن بوتا مرورى ب اور يمفقود بوجان سيمن الغاظ كاترجم سامن أكر طيان اوراشكال سيدين جاما بيداس اختلات ك شرات کی اب بهان مک توست منع کی کدالس می فرقد تبدی اور منازعات و ناصم ت کی نومت آتی رمتی ہے۔ ایک فرنن وطوکر تاہے تودد ودسرے کے نزدیک اطل اوردوسرافرلی تمازیر صلاے تو وہ اس کے نزدیک قاسد، زکون، صوم، جے ، ہر سرحیزیں اختلافات الرصف الکے اور مخاصمت کی لذیت بہنے گئی۔ اس لیے نهایت مزدری بواکه اصل اخلافات کامنی ظاہر کیاجائے۔ ادر انتدائے نہ انسے

انتلاف کی دجوہ تبلاکر اس برشنبہ کیا جائے کہ نہ درحقیقت دوایا ہے کا انتقلات ایسا اسے کہ اس کی دجرسے بنی اکرم علیہ العسلاۃ والسّلام کی عالی یارگاہ بیں شیری گیائی گیائی گیائی برنداس کے بعرصحائبہ تابعین ا درائر بجتہدین کی شان میں گستانی گیائی سلے۔ ملکہ حقیقتاً جلم بجہدین حرا طرصتفتم ہی کے بیش دو ہیں۔ اور اس کی طرف داعی دیا دی ، اور ان کی طرف داعی دیا دی ، اور ان کی شان میں گستانی حر مان کی علامت سے والعیا ذیا تشر

اس ہیں تک نہیں کہ صنون نہایت ہا ام اور صروری ہے مگر اسے کائش کواس کے لیے کئی البین تخص کا قلم ہو تا جواس کا ہل ہو در نہ میری افقی تحدید اس مصنون کوسلجھا نے ہے ہے ہے کے خدانخواستہ کسی ا درالجھاؤ ہیں نہ بھنسا دے اس مصنون کوسلجھا نے ہے ہی نے خدانخواستہ کسی ا درالجھاؤ ہیں نہ بھنسا دے ہر حبنہ بین اہل المظا ہر" سے عدر کے مگران کے ان حدرفۃ اصرار نے مجورکیا ۔ کہ ابنی تا المیت کا اعترات کرتے ہوئے کھاموں کردں ۔ اسیلے اپنی ٹو فی مجورکیا ۔ کہ ابنی تا المیت کا اعترات کرتے ہوئے کھاموں کردں ۔ اسیلے اپنی ٹو فی مجور کیا ہم در بین کہ تا ہوں ۔

بون اختلاف محققة "نين دور بي - ايك اختلاف روايات يون بي اكرم عليه الصلاة والتسليم كاقال دافعال الميح بظامرا ختلاف معلوم موناه و دوسر كاختلاف الديني صحابر كوام و تابعين رصوان التعليم جعين كاقوال وافعال بي جوتعارض معلوم مو تله اور تمير كاختلاف مدم ب على المراب المناه بي جوتعارض معلوم مو تله اور تمير كاختلاف مدم ب بوك المرب بو المربح بين المرب بي تعليم المعين كودر مين أكركس مجتبد كاقول ختار بون كادرون مقادين كي دج ساس كمقلدين كي يعمين كامعول مبن كيا، اس ليعين بي ان بن بي بي بي المناه المناه بي المناه المناه المناه بي المناه المناه بي المناه بي المناه بي المناه بي المناه المناه بي المناه المنا

# نبی کریم صلی الترعلیہ وسلم کے زمانہ میں سائل کی صورت اورافست لافسے روایات کی ٹیری دجہ

حنوراتدس سلی افد علیه دسلم کے زبانہ بی تعلیم مسائل کی بیصور بین بہی تھیں جو آج دائر ہیں کہ نقہ کے نام سے ستقل تصافیف ، کتب اور رسائل طبری اور چو ٹی تا لیفات ہر ہر نوع اور ہر بر رسئل پر جدا جدائلی جاتی یا پائی جاتی ہیں، مسائل اور احکام ہیں ارکان اور شرائط آواب اور میں وعات کو جدا جدا تنا یا جا تلہ ہے، اسکی صورت صرف یہ تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوة والتسلیم نے جب کوئی بحکم ازل ہواتواں کو تو لاً اور نعلاً خود کر کے تبلا دیا، وضور نازل ہوئی تو خود وضور وز کر سبلا دی ۔ اور نما زنازل ہوئی تو حضرت جبر میل ملی السلام نے بیر حصور کو تبلا دی اور اس میں میصورت یہ تدقیقات کہ فلاں جزد و ترض سے فلاں کن فلاں منت ہے فلاں واجب نہیں ہوتی تھیں ، صحابہ رصوان الٹریلیم اجھیں لی الاس منت ہے فلاں واجب نہیں ہوتی تھیں ، صحابہ رصوان الٹریلیم اجھیں لی الاس منت ہے فلاں واجب نہیں ہوتی تھیں ، صحابہ رصوان الٹریلیم اجھیں لی تا تھا تو وہ فطلا ب اور ہشار کیا جاتا تھا اور اس کو جاد بی بیت نہیں کو باتی تھی ۔ اور ہشار کیا جاتا تھا اور اس کو جاد بی بیت نہیں کو جاتی تھی ۔ اور ہشار کیا جاتا تھا اور اس کو جاد بی بیت نہیں کو باتی تھی ۔ اور ہشار کیا جاتا تھا اور اس کو جاد بی بیت نہیں کی جاتی تھی ۔

حصرت ابن عرف نے بنی اکرم صلی الشرعلیہ دسلم سے نقل مزایا ہے کہ کوئی
ضف اپنے اہل کو اگر وہ مسجد میں نماز راج صنا جاہے تو نہ روں کے ۔ ابن عمر کے ایک
صاحزادہ نے ذما نہ کو دیکھتے ہوئے عرض کر دیا کہ ہم تو مسجد میں نہ جانے دیں گے،
حصرت ابن عمر کو حدیث نبوٹی کے مقابلہ میں بیٹے کا یہ فقرہ سننا گوار اتو کیا ہونا اور
ڈانٹ ڈیب ہی بلیک میا احمد کی روایت میں مکھلہ کے کہ اس کے بعد سے سرنے
گل بیٹے سے کلام نہیں کیا۔ اور یہ دریا یا کہ میں صنور کا ایک فر ان نقل کرتیا ہوں
تواس کا یہ جواب دیے ، ایسے ہی صفرت عبد الشرین عرف سے کسی خصور می المیر دریافت
کیا کہ در رواجب سے یا سنت ، انہوں نے جواب میں فرایا کہ حضور طلی المرطبہ دستم

نے میشہ وتر پیسے اور صحابہ کوام رضوان الد طیم اجھین نے جیشہ و تر پیسے اس کے اب مرد سر کر رسائل دریافت کرتار کا کہ وزر داحب ہے یا نہیں اور حضرت ان جا نہی جواب مرحمت فر کمنے دہے ،جس کا مطلب ہی تھا کہ بخل کر نے والے سکے لیے تدفیقات کا مود تر نہیں، جب حضورا قدس اور صحابہ کا معمول ہو ہے نو واجب العمل ہو ناخو دمعلوم ہوجا تا جہ ،غرض مسائل کی تعلیم اکثر فعلی حسب ہزورت ہوتی رستی تھی، وہ لوگ البی مولول کو کہ اگر کوئی دخو کی و فعلی حسب ہزورت ہوتی رستی تھی، وہ لوگ البی مولول کو کہ اگر کوئی دخو کی و فعلی حسب ہزورت ہوتی رستی تھی، وہ لوگ البی مولول ہوگا نا پیند سمجھتے تھے، حضرت ابن عرف فر لمتے ہیں کر حضرت عرف نے البی تحضور لعنت ہوگا نا پیند سمجھتے تھے، حضرت ابن عرف فر لمتے ہیں کر حضرت عرف نے البی تحضور لعنت کی ہے جو البی سوالات کرتا پھر ہے جو دریا فت کر لیا جا تا تھا ی حضورا قدس صلی الہ ترالی وہ من کریم علیا لصلوۃ والتسلیم سے دریا فت کر لیا جا تا تھا یوضورا قدس صلی الہ ترالی وہ ماس کے مناسب وموا فت حکم اورٹ و درا و بیتے تھے، البی صورت میں اختلاف وسلم اس کے مناسب وموا فت حکم اورٹ و درا و بیتے تھے، البی صورت میں اختلاف مونا لاز می اور بد ہی ہے۔

 اس کے بعد صنرت بلال نے تکبیر کا ادادہ کیا توصورا قدش نے یہ فر اکر کردوشندس روان کیے اس کافق اذان کہتے کا ہے حضرت بلال کوروک دیا ۔ افدان کیے اس کافق اذان کہتے کا ہے حضرت بلال کوروک دیا ۔

حصرت ابو بحرصدین نے اپنے تمام مال کو ایک مرتبہ تصدق فر مادیا اور صنور مند تحدید اپنے تمام مال کا صدقہ کیا یا اسے تھے نہوں نے اپنے تمام مال کا صدقہ کیا یا صدقہ کا ادادہ فرمایا اور صنور نے ان کوروکدیا اور دونر مادیا عرض بید وافعات و دھا نہیں۔ سنیکڑوں اور مزاروں کی مقدار ہیں ایسے ہمی جن سے یہ امر نہایت واضح ہوجا با مہمیں۔ سنیکڑوں اور مزاروں کی مقدار ہیں ایسے ہمی جن سے یہ امر نہایت واضح ہوجا با مہمی کرنے کی کرنے کی کرنے کے دی دوسرے بعض کو اجاز نہیں ہوتا کہ کہ کہ کرتے تھے بکی دوسرے بعض کو اجاز نہیں ہوتا کہ کہ دوسرے تعقی اور برشری ہوتا کہ کا کہ کا دوسرے تعقی نے دونرہ کی صالت ہی ہوی سے کوس کو کہ کا دوسرے تعقی نے دونرہ کی صالت ہی ہوی سے کوس کو کہ کا دوسرے تعقی نے دو ریافت کیا توصلور نے مناور کا دوسرے تعقی نے دو ریافت کیا توصلور نے مناور کا دوسرے تعقی نے دو ریافت کیا توصلور نے اور ایک دوسرے تعقی تھا دو کوشی خرادیا دہ جوان تھا۔

اب ان سب قعن و المراح می برخفی لینیاً دی امرنقل کرے گا جواس برگذا اور حبک و وہ دو دو دو دو دو دو دو دو الدوں سے معلیم کرچکا ہے ، جی شخفی کو صفور صلی اللہ دیا کم نے دوزہ بین اس کی اجازت حز مادی ہے وہ بلا تکلف میں اس امرکو بہنچا نے کا ساعی ہوگا کہ دوزہ کی حالت ہیں بوس و کنارجا کر ہے اور وہ دوزہ کیلئے اس امرکو بہنچا نے کا ساعی ہوگا کہ دوزہ کی حالت ہیں بوس و کنارجا کر ہے اور وہ دوزہ کیلئے نہیں۔ اور دو در ارتخص اس کاخلاف نقل کر سے گا۔ اور وہ دوزہ کیلئے اس کو ناجا کر قرار دیے گا، اور بہن بہیں کہ حرف ان دوشھ موں کی متحارض دوا تیل ہوگئی دہتا گئیں ملکہ حضورا قدس صلی افٹر علیہ وسلم کے بہاں ہمیشہ طالبین و شاکیتن کا مجمع دہتا تھا، مسائل بو چھنے و لیے ، نیادت کر نے والے ، قاصد وا میر مرد قست تھا، مسائل بو چھنے و لیے ، نیادت کر نے والے ، قاصد وا میر مرد قست آتے جاتے دہتے تھے ؛

اس بنایران مخلف احکام کے دو وقتوں ہیں سننے دالے جہاں جہاں جا البیائے دہی امرائی گئے دہ اس بنایرائی مختلف المسلوة والتسلیم سے سا دہی امرائقل کریں گئے جوانہوں نے اپنے کا لاں سے بنی کریم علیہ الصلوة والتسلیم سے سا ہے ، درحقیقت یہ ہی ایک وحرالی ایم ادرطویل ہے ۔ کہاس کے ذیل ہیں جس قدر بھی

اختلاف دوایات بوده کم ہے اس لیے کہ جمع ہیں معدد رغیر معدور، تری ، صعیف اس برنوع کے تعفی بور سے بی اور مرشخص کے لیے اس کی توت وضعف کے لحاظ سے کم بدل جا تاہے ، ایک شخص اس قدر قری القلب ہے کہ وہ اگر اینا تام مال صدقہ کرنے تواس کی زبان پرشکوہ یا سوال تو در کنراس کے قلب پر ریمی اطبینان ہے کہ اس کو جنتی بھی تعلیف ہوگا اس کی قدر رضا مرالی اور توجہ الی اللہ بی انہماک ہوگا اس کے لیے نہمایت ہی مناسب ہے کہ تام مال تقدق کردہ ، دو سرا وہ شخص ہے جس پر اس قسم کا اطبینان نہیں ملکھ اندلیش شکوہ شکایت سے بھی آگے بڑھ جانے کا جب اس کے لیے ناجا تر نہیں ملکھ اندلیش شکوہ شکایت سے بھی آگے بڑھ جانے کا جب اس کے لیے ناجا تر نہیں ملکھ اندلیش شکوہ شکایت سے بھی آگے بڑھ جانے کا سے اس کے لیے ناجا تر نہیں کہ وہ ا بنا تام مال تقد تی کردے ۔

حمزه بن عمراد ملی نے خود حصنوراکم علیالعلوۃ والتیم سے سوال کیاکہ مری عادت کر ت سے روزه رکھ لیاکروں ؟ عادت کر ت سے روزه رکھے لیاکروں ؟ حضور نے ارشاد فر ایا اختیار سے جائے دکھ لویانہ رکھو ،لکین صررت ما افتیار سے جاہے دکھ لویانہ رکھو ،لکین صررا قدس صلی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فر ایا ہے کہ سفر کی حالت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فر ایا ہے کہ سفر کی حالت

میں روزہ رکھنا کچھ بھلائی کی بات نہیں ہے ، بلکہ ایک بلہ لفل کرتے ہیں کہ حضور نے
ان لوگر ں کو گنہ گار تبلایا ہے جو حالت سفر میں روزہ رکھتے ہوں ۔اس سے بھی ٹرھ کرم کوعد الرحمان بن عوف حضور سے نقل حز مانے ہیں کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنے
والا الیہ اسے جیسیا کہ معظر لینی غیر سفر کی حالت میں روزہ توٹر نے والا ۔

غرض اخلاف ردایات کی شری وج به اخلاف احوال سے کونی کریم صلی النر عليه وسلم نے مختلف احوال واوقات كے كما ظسے وووقتوں ميں ووقتوں ارشادا فرما محمع مي وحكم ارشاد فر ما ادوسر عظم كدونت وه مي محمع نهونا بدری ہے، اس کیے دور ی جاعتی دو مختلف حکموں کی ناقل بن گئیں ،اگرالیے بھی بعض معاب رصنوان التعليم اجمعين بول كے لکم ہوتے شھے بہوں نے وونوں ملم سنے ہوں گے ا وران کو سنرور میٹائل وغور کرنے کی حزورت بیش آئی کہ ان مختلف احکام کی کیا دھ بوئی اور کھانہوں نے اپنے خیال کے موافق دونوں کو جمع فرایا صياكه الجى گذر حكايد كرانوبررة فروزه كى طالت لمي نوس دكنار كے باره لي دومد تیس نقل کی اور دونوں سے اخلاف کی دھے بھی تبلادی ، ایسے جا درمزاروں واقعات تكليل كياس عكران كااستيعاب نهروسكناب مفصود، بيضدواقعات مجى مثال كے طور براس ليے ذكر دينے ہي كہ بيابات اگرجي خود بى بدي ہاكين واقعات كى شهادت سے اور زيادہ ذمن نشين بوسكتى سے ان عملف روايات کے بعد صحابہ تابعین اور ائر مجتبدین کا یہ فرض ہے کہ وہ دونوں طسد حی روایا كا مآخذ ، موقع ، ممل تلاش فر ماكر مرر دايت كواس كيموقع برجمول فرمادي .

#### اختلاف روایات کی دوسری اور تمیری وجبر

منجلہ اور وجوہ کٹرہ کے دوسری دج بیہوتی ہے کہ حصور اقدس صلی السرطلیہ وآلہ دسلم نے ایک حکم کسی خاص شخص کے لیے ضوص فرمایا کسی خصوصیت کی دجہ سے

محتی تعقی کو مخاطب فر ما کر کوتی ارتشاد فز ما کرخصنار محلس میں سے لعفی مطرات سے اس کو عام حکم مجھ کر کلمیہ کے طور برنقل فرما دیا ۔ جیساکہ این عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روايت معزت ماكت كے خال كے موافق معزت ابن عرفارشا دقر ماتے ہي ك مضوراكرم عليه الصلؤة والتسليم سنعادتنا دفز ما ياست كدميت كواس سيح كموالوى مے روستے کی دھرسے عداب ہوتا ہے حصرت عائشہ اس کا انکار فرماتی ہیں ان کا خیال بے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ایک خاص عورت سے بار ہیں ہے قصەفرىايا تفاكە وە بېردىيى بىرىدىگرواك رورىپى بىلى عذاب دى جارىي سىے تىلى اس جگهنداس نوع کی روایات کا احصار مقصور بهدنداس برکلام راند مقصد عرب كبحضرت عالت كى دائے جرومحقين كے نزديك داجے سبے يا ابن عمرى - بهارامقصود صرف بيتبلانامه كداس نوع كانقلاف بعي دوايات حديث بي بمبرّ ت موجود بهاى فبل سيه صفيري تحقيق كم موافق خطبه كم وقت تحية المسجد كى روايات بس كه مفور أقدس صلى التدمليد والهوسلم مع سليك عطفاني ايك صحابي حونهاب ببي صرورتمند غربيب الحال تصان كواس سيرتحية السحدكاس وقت حكم فرمايا تفاكه لوك ان كى غربت بريعي نظر كرس ادر صفورا فدس صلى الشرعليه والزوسلم كاس خصوصيت كا لخاظ كريس كے كر مصورا قدس صلى الله عليه واله وسلم في ان كو خطب كے درميان ہى مين نوافل كاحكم فرمايا لعض روايات كيم موافق خود حضورا قدس صلى الترمليد وسلمطيه رو کے کھوٹے رہے لیکن جمع میں بہت سے معزات تھے جبوں نے اس حکم کو عام قرار دیا اور کلیه کے طور رافعل فرادیا کہ چشخص خطبہ کے وقت مسیر میں داخل مواس کو ووركعت تحيير المسجد مريضى جاسس راسى قبيل سي سالم مولى حذا يفرك دوده بلاك ويتكا قصير صنوراكرم صلى الترعليد والروسلم فضوص ان كي ليحكم ارشا دفر ما يا تحالكن مصنرت عائب والمستحم كوعام سجوكر كلي طور رحكم لكاتي بي اور ديكر ازواج مطهرات ف كلية اس سه الكارفر ما ياسد - الم سلمة فر ماني بي كمي اس مكم ي وهمعلوم نهي

یں یہ قطعی ہے کہ بی کم سالم کے ساتھ مخصوص تھا بیری وجوہ ہیں عران بن صبین کے اس قول کی ہے۔ اس قول کی ہے ۔ اس قول کی ہے ۔ اس قول کی ہے ۔

عران بن حصين صحابي فرملتين والتر بحصاس قدر صرشنس يا و بىس كەجابون نودوردزىك برابردواست كرسكتا بهول ليكن يه ما لع سے كرچندصحاريات ميرى طرح سے احادیث کوننا ادر جھنور مع كى بخدمت اقدس ميس ميري طرح حاصر یاش رہے۔ نیکن محمر مجى دوايت بين علطى كميستے ہيں محصروایت کرسندیس بد محی اندليت سي كرروايات مجه رير البي مشتبه مبوحاتين حبيباكران بيمث تنبه بروكين رين اس بير متنبركرتا بول كدان لوكول مجه ومم موا نه كه وه ديده دالت غلط دوایات کرستے ہیں۔

ان عبران بن حصين قال والله أن كنت لإرى الى لوشت لحدثت عن رسول الله صلى الله عليده سلنم يومين مسابعين ولكن يطالى عن دالك ان رجلا مبز اصحاب رسول التُدصِلي اللَّه عليد وسلم سمعوا كبا سبعت وشعدواكما شهدت و پیدنی رژ احاديث ماهي كمايقولون واخاف النيسيد لى كماستسلهم فاعلمك اتهم كانوايغلطون لاانصغ کافرایتعمدون ۔

اسی وجرسے حصرت عرض اینے دور خلافت بی کثرت روایت کومنع فرمادیا متھافتی کراسی کثرت کی وجرسے بعض احل صحابیر یا بندی عائد کر دی تھی ابوسائن نے حصرت ابوہر رہ سے بوجھاکیا تم عہد فاروتی میں بھی اسی کثرت سے روایت کرتے شعے انہوں نے فرمایا کہ اگراس وقت اس طرح روایت کرتا توجھزت محرد رہ دسے خرب لیتے عوض اختلاف روایات کی دوسری وجرید بھی ہوتی ہے کہ وعکم بنی کریم صلی
الشرعلیہ والدسلم نے کئی خاص شخص کے لیے خصوص طور بر فربا یا بخصاس کو کئی اللہ وہ اسکے
والے نے علی العوم نقل کر دیا جس کے الفیلہ ابھی گذر بھی ہیں اور تغییری وجرا سکے
عکسی صورتیں ہیں کہ حضور اکرم صلی الشرعلیہ والہ وسلم نے کوئی حکم علی العوم ارشاد
فر بایا تصااس کو کئی نقل کرنے والے نے کمی شخص کے ساتھ یا کسی وقت کے راتھ
عفوص قرار دیے لیا اس کی مثالیں بھی گذر شنہ روایات ہیں ظاہر ہیں مشلاً
حضرت این عرف کی وہ روایت جرمیت کے عذا ہے کہ بارہ میں گذری ہے حضرت
عالیٰ فراتی ہیں۔ وہ عضوص یہ و دریہ کا قصہ ہے انہی مواقع کی تقیم کے لئے انکہ
عالیٰ خراتی ہیں۔ وہ عضوص یہ و دریہ کا قصہ ہے انہی مواقع کی تقیم کے لئے انکہ
جہدین کی صرورت ہے جن کے ساحتے ہر نوع کی محملف روایات موجود ہوں صحابہ
کے تحدید نا کی اس محضر ہوں جن کے مجبوعہ سے یہ امر نتھ ہوسکے کہ کون حکم عام ہیں
کون خاص اور کیا واعی ہے ایک ہی امرکو ایک شخص کے لیے جا گز قرار دینے کا اور

## اخلاف روايات كي وعي وجد

ردایات مدین کے درمیان میں بسااو قات اختلاف اس وج سے بھی ہوا
ہے کہ بی کریم صلی السرطیہ وآلم وسلم کومتعد دلوگوں نے ایک کام کرتے درکھاد کھنے
دالوں کے فہم کا نختلف الوزن ہونا بدیمی ہے لعین لوگ بجہدتھے فقیہ تھے بات
کواس کے طرافیۃ کے موافق سمجنے والے تھا نہوں نے صب موقع واقعہ کے
مطابق خیال اور لعین لوگ حافظہ کے دھنی بات کو یا در کھنے میں کیآ پہلے طبقہ سے
مطابق فیال اور لعین لوگ حافظہ کے دھنی بات کو یا در کھنے میں کیآ پہلے طبقہ سے
مطابق نقل فرایا اس کی مثالیں کا بہلے میں سنکھ و راح تھا۔ اس لیے کہ اللہ ایک شخص اللہ مسلم کا جے افراد تھا۔ اس لیے کہ اس سے کہ مصنور اقدس صلی الشرطیہ والہ دسلم کا جے افراد تھا۔ اس لیے کہ اس سے

مضوراقدس صلى المدعليه وآله وسلم كولبيك بجبتركية سنااس مي تردونهي كدروايت صیح اس میں شک نہیں کہ نقل کرنے والے نے کوئی کو نائی ہیں کی لیکن دوسرے لوگ نقل كرتے بن كرنى اكرم على الصالحة والسلام كا حرّام قرآن تقايد وايت ظاہراً بهلى كے نخالف بداس سيرة ان جحى مسلقل دورس قم سي جوافراد كمعلاده بالكن حقيقت مے لحاظے دونوں میں کوئی اختلاف نہیں اس لیے کہ قارن سے لیا کہ کہ کہنا بھی جائز ہے اب صرف مجمد محاکا کام رہ کیاہے کہ دونوں کی طرح روایات کو سامنے وظیران میں جمع کی صورت بيداكرسه دونول محلي بتنقل قراردس اكتزاحم روايات سيطلحان نديدا بهوراس فبيل سيدني كريم عليرافضل الصلوة والتسليم كالتبدا مراحرام سهداس يارهي ر دایات مختلفه دانع بهوئی بس که صنور نداحرام کی انتدار کس وقت فرمانی اور اسی اختلاف روايات كى دجر سے اتمريس عي اس اعربي اختلاف مواسے كه احرام كابانها كس وقت افقىل سے يونائري ان مى نخلف روايات كى باير موندين جبر جوايك ترسي تالبى بس انهو سد جرالامتر مصرت عبدالترين عباس براس اخلاف روايات كااشكال كرسك اسكاحل يوجيهاس الوداؤدي بمفصل ردايت موجودس ومكامطلب خبزترجه ببهد كاسعيدين جبركيت إس ميس العدالثرين عباس سع بركهاكه بجصحاب رضى الدرتعا فاعنهم اجمعين كے اس اختلاف بربہت لراتعيب بور السي حوصفورا قدس صلى الشرعليد والدوسلم سك ابتداء احرام بين واقع بهوانه معلوم اس قدر اختلاف كيونكريو الكيارانهول في فرماياكه في اصليت خوب معلوم احقيت بيهوى تعي كر صور اكرم صلى الشرطيرواليد سلمسة يوتكم بجرت ك بعدصرف الك جي كيائه ووي أخريم میں اس کے لوگوں کا جمع ہے جی زیا دہ ہوگیا تھاجی تعص مصورصلی الدرملی والدولم كوص وقت جوكام كرية ديكهااس كواصل مجها) اس بنا براخلاف بوكيااس احرام كا قصربيه واتحاكه حبي حصنور صلى الشرعلي والرف مصريح من ذوالحليف كوقيام كاه يناكل كالمسجدين ووكانها حرام ادا فرماياتواسى وقت احرام بانده لياتهااس وقت سب متدر

مح موجودها البول في مساا والمنده ك القال كاكرابد الرام ووكانه كالعام بى بى بولى بى السيرة واغت ياكر بوصوراكوم صلى السوطليروالدوسلم اوسى يرسول موسي اولني أب كوسل كوهوى محلى اس وهت آب ما يجور با والزباندلسك طبيعي اس وقت الكرارس مع سن دون كرساح من وون كرس نورس مع ساتها ال وعلوم تعاكديدليك دوسرى مرتبرى سيدلكن بن مطرالت تعييات ياسيمانهو للسالين تعل كياكم معتور سف ويتى برسوار جوسة كالعداح الم التداخر مالى مجتع كالترت كي وجبس سام عم على المحاد في أوازج اسكى تعلى مدسب الك بالاوم تدبين حصول سع مل سكت مع اس النظاعة ل المعلى كى غدمت بين أك منطاود مسائل معلوم كرست منعد بالميل معتود كي اوليني بهان سے بداری بندی بردر می صورت (جونک ماجی کے ساتے ماندمقام برانیک کها متحسیم اس سلت وفال عي ليك يا وازكري اس وقت يوجمع قريب بوكرا تقااس الديمنا اوري كماك مصورت بداريرا حرام باندها حالاتك خداكي فتع صورت است مصلحي بيد احرام یا تدها تھا العیدلیک سے حکمتی " انتہی جو تک سعیدین جنرے مخالف دوایات سنس اس النا المحقق كي صرورت بيش أني اورسن الفاق كه عبدالله من عياس اس سي قصر سے واقف تھے۔ اس لئے تہا بت وتوق سے معققی ابتدارت لادی اود جونك فقيرا ورمح بمركص تبعاس الئ ان سب روايات محلفه كم اختلاف كى وجاور ان کی جمع کی صورت بھی تبلادی لیکن صی عامی کے ساحنے ان سے بخلف روایات کا صرف لفظى ترجمه بيوده بيجاره بجرمح ويراث في كالاركيا كدم كما يسالا عاله برانشان بوكاء اور محملف الاتواع اسكالات بنس النسك السي المتا احتصرات عسد مقلدين كوسمى المين كشرو وتعصب كي باوجود لقليد مع فرند موا احصرت كناوي الدر مرقدة في سبيل الرشاد" بين مولوى محرصين صاحب شالوى رئيس غير مقلدين كاقول ان مے رسالہ اشاعتہ السنتہ السنتہ السے لقال کیا سے کہ تمیر احلداا کے صلال میں کھیے ہیں

#### اخلاف روایات کی یا مجوی و حب

بھی امی کے قریب قریب ہے کہ بی کرم علیہ افضل الصّادة والسّلیم کوخنگف گروہ نے ایک کام کرتے ہوئے دیکھالعق لوگوں نے اس فعل کو اتفاق خیا ل
کیا اس لئے امورطبعیہ عا دیہ میں مجھا ، دور سے بعض نے اس کومقصودا ور فعل
ادادی خیال فرایا انہوں نے اس کوسنّت اور سخب نقل فرایا اس کی بہت ہی
امثلہ کشب حدیث کے ناظرین کومعلوم ہوں گی نمونہ کے طور پر بحبۃ الوداع بیں نبی
امثلہ کشب حدیث کے ناظرین کومعلوم ہوں گی نمونہ کے طور پر بحبۃ الوداع بین نبی
کریم صلی اللّہ علیہ و آلہ وسلّم کے قیام البطح کو دیکھا جائے کہ اس سے کسی کوانکاؤ
کریم صلی اللّہ علیہ و آلہ وسلّم کے قیام البطح کو دیکھا جائے کہ اس سے کسی کوانکاؤ
کم مناور نے و ماں قیام فرایا ، حضرت الوہ ریرہ اور طبح اللّٰ دیا کا قیام سنّت ہے
کہ بیم بھی افغال مناسک بچ سے ہے اور حاجی کے لئے و ماں کا قیام سنّت ہے
لیکن حضرت ما کہ ہے اللّٰ مناسک بچ سے کوئی سروکا رنہیں ، خدّام نے و ماں خیہ المصر کروہ
اتفاقی تھا اس کومنا سک بچ سے کوئی سروکا رنہیں ، خدّام نے و ماں خیہ المصر کے النے بھی دہ ہل
تھاکہ او حرسے ادھر قافلہ کی دوائی کسبہ ولت ہوجائے گی ۔
تھاکہ او حرسے ادھر قافلہ کی دوائی کسبہ ولت ہوجائے گی ۔

یہاں اب جہدا ورفقیر کی صرورت سے کس کوانکار ہوسکتا ہے جس کے لئے صروری سے ان دونوں مے ان دونوں مے متعلق دیگرصحا مرکی روایات ا درآر ارکو جمع کرسکے ان دونوں

قولوں میں سے کی کو ترجیح دے ۔ جینائچہ اکمہ نے الیسا ہی کیا اور بنی کریم صلی التہ بعلیہ وسلم کے اس قول کی بناپر کہ منز لناغدا انشاء الله بخیف بن کنان ترسی کے جہاں تقاسموا علی المصفر ۔ لینی ہم کل انشار البرضیف بن کنان میں منزل کر میں گے جہاں ابتدا رجمد بنوت میں کھار مکر نے حضور کی مخالفت برآلیں میں معالم ہو کیا تقا برالفاظم استدار میں کہ اس مگر قیام اتفا قیم نہیں ملکہ قصداً شعار کا درکے موقع برشعائر اسلام کے اظہار کا حکم تھا۔ اب اس کے ساتھ اگرا ورمصالے بھی نظم ہوجا ویں کہ مثلاً مدینہ منور ہو اسکو کا دامستہ ہی جو مگر اس عظر ف کو ہے اس لیے والی میں سہولت ہو و غیرہ و غیرہ و ماسکو مقتلی نہیں کہ و لال قیام فقداً نہیں تھا۔

#### اختلاف روایات کی جھی وجیسہ

بسااه قات روایات حدیث میں اختلاف علّت کم کے اختلاف کی وج سے بھی بنی آتا ہے۔ مثلاً یہ بابت ہے کہ بنی کوئی صلی الشرعلیہ وسلم تشریف فرما تھے ایک کافر کاجنازہ قریب کوگدر آآئے فور اُ کھولیے ہوگئے بعض دوایات سے معلوم ہو تاہد کہ مصوراً قدس صلی الشرعلیہ وسلم ان ملائکہ کی تعظیم کی وجہ سے کھولیے ہوئے والی کھولیے کی ساتھ تھے۔ اس صورت میں مومن کاجنازہ اگر گذر سے توبطر ای اور الی کھولیے ہونا جو ناجا ہی ساتھ تھے۔ اس صورت میں مومن کاجنازہ اگر گذر سے توبطر ای اور الی کھولیے ہونا والی کھولیے میں ذکر کہ نے کی بھی صرورت نہیں سمجھتے اس میں دخل نہیں ،

لیکن دوسری لعبن روایات سے معلوم ہو تاہے کہ صفورصلی السّرعلیہ والوم اس کے کھڑسے ہوئے کہ کا فرکا جنان ہ مسلمانوں کے سرسے اور نیچے کونہ گذریے کہ اس ہیں مسلمانوں کی انا نت ہے ، اس صورت ہیں قیام صرف کا فرکے جناز ہ کے ساتھ محضوص تھا اور روایت ہیں کا فسر کے ذکر کرسانے کی خاص طور سے

حرورت ہے۔

اسی طرح سے رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ شائی برزین دینا ہم لوگوں کے لئے

افع تھا مگر حفور نے منع فر مایا اللہ ورسول کی اطاعت سب منا فع بہ مقدم

ہے ، عبداللہ بن عرفر ماتے ہیں کہ ہم شائی برزین کا معا طرکیا کرتے سے اوراس

ہیں کچھ نقصان نہیں سمجھے تھے ، مگر حب رافع بن خد ترج نے یہ تبلایا کہ حفوراوس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر ما دیا تھا ہم نے جھوڑ دیا۔

را فع بن خد بی بیمی منقول سے کہ ہما رسے چا وغیرہ زبین جبائی بہد دیا کرتے تھے اس طرح بر کہ جو ڈول تین نالیوں کے قرب وجوار ہیں بیدا ہو اور مالک کا مالفیہ کا انتظار کا ، یا کوئی اور خاص صفہ دبین کا مشتنے کر لیتے تھے حصور نے اس کو منع فرما دیا ، کسی نے دافع سے بوجھا کہ اگر دو بیویں سے لگال مقرر محصور نے اس کو منع فرما دیا ، کسی نے دافع سے بوجھا کہ اگر دو بیویں سے لگال مقرر کر کے دسے انہوں نے کہا اس میں کوئی نقصان نہیں ۔

کین ان سب کے خلاف عربی دینار کتے ہیں کہ ہیں نے طاق س سے کہ تم بٹائی پر زہین دینا چھوٹر دو صحابہ اس سے روکتے ہیں ، انہوں نے کہا کم جھسے اعلم الصحابرا بن عباس دخی الشرع نہ نے تبلا یا کہ حضور نے اس کو منع نہیں فرایا ، ملکم حصنور نے تو بداد شاد فرایا تھا کہ زمین اپنے سلم جھائی کو مفت کا شت کے لئے دے وہ یہ بہتر ہے اس سے کہاس پر کچھ معاوصہ نے تو ابن عباس دخی اللہ عنہ کی دائے کے موافق اس مما نفت کی علت عن سلوک ہے ایک سلم کے ساتھ کے کہ ذہم می اللہ عنہ کی ملاح جاز میں درافع کے دو دیک مما نفت کی علت عدم جواز ہے ، الی ہی کشب حدیث میں اس کی سینکو وں مثنا لین نکلیں گی ، نہا حصا رہو سکتا ہے نہ مقصود ، عرض یہ میں اس کی سینکو وں مثنا لین نکلیں گی ، نہا حصا رہو سکتا ہے نہ مقصود ، عرض یہ میں اس کی سینکو وں مثنا لین نکلیں گی ، نہا حصا رہو سکتا ہے نہ مقصود ، عرض یہ میں اس کی سینکو وں مثنا لین نکلیں گی ، نہا حصا رہو سکتا ہے نہ دو الے نے کسی طرح نقل فرائیں گے مبولے ان کے وہ دونوں اپنی اپنی فہم کے موافق اس کو اُس ہی طرح نقل فرائیں گے مبولے ان کے وہ دونوں اپنی اپنی فہم کے موافق اس کو اُس ہی طرح نقل فرائیں گے مبولے ان کے وہ دونوں اپنی اپنی فہم کے موافق اس کو اُس ہی طرح نقل فرائیں گے مبولے ان کے وہ دونوں اپنی اپنی فہم کے موافق اس کو اُس ہی طرح نقل فرائیں گے مبولے ان کے وہ دونوں اپنی اپنی فہم کے موافق اس کو اُس ہی طرح نقل فرائیں گے مبولے ان کے وہ دونوں اپنی اپنی فہم کے موافق اس کو اُس ہی طرح نقل فرائیں گے مبولے ان کے دونوں اپنی اپنی فہم کے موافق اُس کو اُس کو اُس کے موافق اُس کو اُس کو اُس کے موافق اُس کو اُس کے موافق اُس کو اُس کو اُس کو اُس کے موافق اُس کو اُس کے موافق اُس کو اُس کی کھور کی موافق کے موافق کی دو موافق کے موافق

ذہن ہیں ہے، لیکن حب شخص کے سامنے دونوں طرح کی روایات ہیں اوراصول دوجوہ ایک علت کو ترجے دے کرکسی ایک روایت کو اصل قرار دے گا اور دو سری کے سامنے ہر لیے کسی توجیع ہم کا مگر کو نیا احمر ف وہی شخص کر سکتا ہے جس کے سامنے ہر ہر صفعون کی سینکٹروں روایات موجود ہوں میر ہر صدیت کے مختلف الفاظ مستحضر ہوں ۔ مجلاف اس شخص کے جس کے سامنے صرف ایک ہی صدیت کا ترجم ہو نداس کو دو سری صیت کا تعاون کا علم نہ وجوہ ترجے کی خبر ، وہ کیا علت کے رجح ان کو سمجھ سکتا ہے اور کسی کی صدیت کو ترجی کے دیے سکتا ہے اور کسی کسی صدیت کو ترجی دیے سکتا ہے اور کسی کسی صدیت کو ترجی کا ترجم مو داس کو دو سری سکتا ہے۔

#### اختلاف روایات کی ساتویس وجه

روایات حدمیت کے اختلاف کی ایک بڑی دجرمیر بھی ہے کہ بہت سے الفاظ کالم يس ليد متعل بوسة بي جن ك لغوى معنى بحي ستعل بي اصطلاحي عي انبي كريم صلى المعلمية وسلم نے ایک منی کے کا طرسے کوئی کلام ارشا دفر مایا ۔ حس کولعین سندے والوں نے ووسر معنی من استعال محصا ، اس کی ایک دومتالین نهیں اسینکرون بهیں ، مزاروں ملكدلا كهون مليس كى المثلا وصنوركا لفظ اصطلاح معنى كے لحاظ سے متعارف وصنور كے معنى میں ہوتا ہے لیکن معنی ابغوی کے لحاظ سے لطافت استھرائی یاکیزگی اور یا تھ دھوسنے کے معنی میں تعل ہو تاہے شمائل ترمندی کی روابیت ہے کے سلمان فارسی نے حضور سے عرص كياكه مي في تورات بي يرصله كه كهاف كي كياد وضور كرنا بركت طعام كا سبب سے احضورسنے ارشاد فرمایا کہ کھانے سے قبل اور کھا نے سے بعدوونوں وقت وصنود كر ابركت طعام كاسبب سے ماس مگرىيرسلان كے كلام ميں بھي اور صفور كے ارشادين على وضوركا لفظ بالاتفاق با تقد وصوت كے معنى مي سبك۔ اليهيمى ترمذى شرافية مين عكراش كى ايك طويل حديث بهي حس كي آخدى الفاظ يهاي كداس كهان سع فرانوت مرياني لا باكيا حضورن ابني وست مبارك

وحوكر ہاتھوں كومىندىداورباز دوں بر بھيرايا ۔ اور فرمايا كر مكراش آگ كى بى بولى جنروں سے جو وضور كا حكم ہے وہ بى وضوب ، روایت اگر حيمت كلم فيرہ لكين اتنا صرورہ ہے كہ اس حدیث میں وصور اصطلاحی مراد نہیں ؛

اليه بى جمع القوائد من بروايت بزارنقل كياسه ، حصرت معاذ سه كسى نه برها كه به برها كه بره باله به بره بره بروايت بزارنقل كياسه ، حصرت معاذ سه حرمايا كه بره باله تم ألك كى بكي بحو كي جنرو ل سه وضور كيا كرت ته ته ابهى روايات في منه دهو لية ته اوراس كو بى وضور سه تعبير كيا كرت ته ته ابنى روايات كى بنا برائمها رلعه كا اتفاق سه كه آگ كى بكي بحر كي جنرو ل كه باره بين جب ال جهال روايات حديث بين وضو كا حكم آيا هم اس سه يا وضور لغوى مرادم يا وه حكم منسون مرادم يا وه حكم منسون مرادم يا

اسى طرح معزت على نے ایک مرتبہ لعبض اعضار وصور کو وصو کر یہ ارشاد فرمایاکہ هذا وضوء مسن ٹسمدیجدیث بیراس شخص کا دحورسہے جرپہلے سے با وصنور برو، اب لینی امریے کہ بعض اعضام کے وصور نے کوئٹر می وصور نہ کہا جائے گا، بیمٹال کے طور بیروہ مواضع گنوا سے میں جہاں قطعاً وصوراصطلاح نہیں۔ جس سے یہ امرظا مرکزنا ہے کہ لفظ وصور اور الیسے ہی لعص درگیرالفاظ بھی معنیٰ لغرى واصطلاحى دونؤں ہی استعال ہوتے ہیں ، اب اختلات کا سبب اس سے خود واضح ہو جلسے گاکہ لیا اوقات الیی صورت بھی بیش آسے گی کہ اليه مواتع بس لعين نقل كرند و الداس كود ضود اصطلاح برجل فسرائي سك، وه لقيناً توضيح كے كو حندوج للصلاة كالفظ تعى اصافه كريں گے۔ تاكه استتباه كالحمل ندرسه اورسين واليكوطيان نهرو راوراس بالمقابل حس تخص کی تحقیق مے موافق بیروضور اصطلاحی نہیں ملکہ لغوی ہے وہ لفانیا اس ا تھ منہ وھونے کی ما تھ نقل کرسے گا۔ امی خیال سے کہ سننے دالے کوآنتیاہ نه ہوا ور حدبیث کے ساتھائس کی تغییر بھی مہو جا وسے اب اس جگہ اختلاف

روایات بھی لابدی ہو گیا اور اس کی دجہسے اختلاف صحابہ اور تابعین اور اس کے بعدا حلاف نعبار معى لازى موكيا يهى وحرمونى كرادل زمانه مين آگ كى سىمبوتى جيروں کے کھانے سے دصور کا واجب مونا محلف فيہ رياليكن اخير دور اس اكرائمہ مے زما نہیں جو تکروایات وضور کے تہ توڑ نے دالی تدیادہ نہیں اس لئے عدم وجوب كوترج بو بجي اورائم ارلعه كا وضور نه توسيف ير أنفاق بهو كميا يكين سيكم و مسك اليهاب كرجن مين اس اختلات كى دجرسه اتمهمتبوعين اورا بل مذابب الختلان باتی را مثلاً مس ذکری وجهسے وضوم کاحکم حضور کا ادشاوسے من مس ذکن فليتوضاء وشفق اين ترمكاه كوجيوسة اس كوجا بيك كروضور كرسه صعاب تابعين ا درائم متبوعين اس مين مختلف مين كه اس وضورسه كولنى وضور مرا وسيطعين کی رائے ہے کہ وضور اصطلاحی مراد ہے اور بعض کی تحقیق ہے کہ وصور لغوی مراد ہے الیے ہی دوسرا اخلاف اسمیں بیش آیا کہ تعبی کے نزدیک جیونے کا لفظ اپنے تقیقی معنی میں ستعمل ہے مطلقا کا تھ لگانا مرا دہدے دوسرے لعبن کاخیال ہے کہاس جكمس سے من كے معنی جھونے کے ہیں بیٹیاب كرنا مرا دہے اس لئے كماس سے لیدین استیاسکھانے کے لئے یا تھ سے جھویا جا تاہے ۔ اسی طرح وصور کے کھ مين على اخلاف لازمى تقاادر مراكه تعفن حضرات في اس كو دعوب بيمل فرايا اور صرورى خيال كياجناني وضوركوداجب قراردك ديااوردوسرك بعض حصرات نے افضایت اور استعباب برحل فرمایا کہ وضور کومتحب قرار دیا ص کوہم افھوں نمبرريم وصناحت سے بيان كريو كے اسى بى تبيل سے نبى اكرم صلى الترعليدوالدم كايدادمت دسب كه نما ذك سائي كوعورت كتّا وركدسه ك كذرسف سي نماز قطع ہوجاتی ہے لعمل سیننے والول سنے اس کو اسینے ظا ہر دیما اور نما زقطع ہونے سے نماز کاحقیقتہ فاسر سروجانات مجھاا دران کے نزدیک نماز فاسر ہوگئی۔ تین دوسرسے تعبی صحافیہ اور اہل فقام ست لوگوں کی رائے ہے کہ نماز سکے فسا د کوان جزیوں

سے کو فی خاص تعلی نہیں اس لئے لقیناً اس کے تقیقی معنی مراد نہیں بلکہ نماز قطع ہوجا اسے نماز کا خشوع قطع ہوجا اس کے لئے ایک دونہیں متعدد قرائن موجود بیں جوابیے اپنے مواقع برمذکور ہیں۔ انتھاراً ہم نے ترک کردیا۔

### اخلاف روایات کی اطفویس وحیسر

جوساتوي وجركة قريب بصص كى طرف اجمالاً اشاره بعي كذر حيك بعد بى كرياصلى الشرعليدوسلم نے كسى كام كے كرنے كاحكم ديا ياكسى كام كى مما تعست فرمانى حكم ميرزبان بين فحتلف الانواع بهوتابى سبئة يعيض سننے والواں نے اس كو قطعى اورواجب الاطاعت قراردياان كے نزديك اس كام كاكرنا واحدادر صرورى بن كيا دوسرك بعض في اس كوبهترى اورا فضليت ك المرسمها واورسري جاعت في مثلاً صرف ا جازت كا درج محا - اسى قبيل سے حضور اقدس صلى الدعليه وسلم کے ارتشادات وضور کے ساتھ ناک میں یانی ڈالنے کے بارہ میں ہیں کہ ایک جماعت نے ظامر حکم کے لحاظ سے اس کو واجب قرار دیا۔ اور دوسر ہے گروہ نے ا در فرائن کی دجر سے اس کوافضلیت ا در استحاب برجمول در مایا۔ اسے ہی موکراتھے کے بعدوضور سے قبل ہا تھ وصوبے کا حکم ایک گردہ کے نزدیک اپنے ظاہریہ اور ما ته دهونا اس و قت داجب سے دوسری جاعت کے نزدیک استحیاب وسنيت كادرج بساوردر صفيفت وجراخلاف زياده طويل البحت ب ادراسك ر فع کے لئے ، کبر مجتہدا ورفقیہ کے جارہ کارہی نہیں اس لئے کہ مجرد حکم سامنے ہوئے كى صورت بى برتخف مجيورس كم ادرا وامرا در دوس احكا مات كودى كورا قائم كرے كہ يو كم كس درج كانے۔

اگرایک مدین بین التیات بین بینه پرتشهر پریطنے کا مکم ہے تود دسری صدیرت بین اقتباد الاسودین نی الصلی ۱۵ المعیت والعقرب نمازین دو

جنرساني اور محصوب مل كرف كاحكم باورظام رب كدوونون حكم ايك درجب کے بہیں اور اس ہی بنا برخودا مرجہدین ہیں اس موقع برزیادہ اصلاف ہواہے كريدام وجوب كے لئے ہے يا استحاب وافضليت كے سائے۔ اس بى وج سے ائم يس اختلاف هي منازين تحيرات انتقالات كاعكم ركوع وسجود مي اطمينان كا عكم نيران بي تسبيات كاحكم التيات يرصف كاحكم بيسب احكام وجوب كے لئے ہیں یا استعباب وافضایت کے لئے ہرمجہد نے رجمہم المدرقع الى نہا بنت جالفتانی اورعرق ربیزی مے دوسری روایات حصنور کے ادعا ل صحابہ کے افعال اوراصول ترج كورنظر مصة بهوسهان مي تفريق فرماني - اورم حكم كوابن كحقيق كے بعد اس کے موقعہ برجیاں کیا ۔ بہال محسوس ہو بلسے کہ جہر کی کیوں صرورت بنتی آتی ہے اور تقلید بغیر کیوں جارہ بہیں صرف نجاری شریف کے ترجمبال کی کام کے کرنے کا حکم دیکھ لینے سے نہ وجو بعلوم ہوسکت سے نہ استحیاب وجوازیہی وجهد المح ملمأ في معربيت المعضف كم الح اصول فقر اصول مديث بيل يطعنا حزورى قراردياب كم عجبد كے لئے كم ازكم علم قرآن بيني اس كے احكام خاص عام مجل مفسر محكم مؤول ناسخ منسوخ وعيره وغيره كوجاند اورعلم مديث سس كاحقة واقف بهوكر دوابيت كعمرات متواتر غيرمتواته مرسل ومتصل صحيح وعلل وضعيف توى بزرواة كدرجات كوجانها بواس كم علاده لغات كالمبراحكام تحوبيس واقف بمونيرا توال صحاب وتالعين سيد واقف بوكركس مضمون بإجاع ہے اورکس میں اختلاف ان سب کے بعد قیامس کے انواع واقتام سے

## اخبلاف روایات کی توبی وجه

حصور اكرم صلى الشرعليه والروسلم كے در بارگوبر بارسے بسا اوقات بيض احكام

تشیداً للا فریان بی غور و فکر کے لئے صادر ہوتے تھے بی کریم صلی الشرطیہ وسلم نے ایک شخص کو شخنوں سے نیچے لنگی السکائے نماز بڑھتے دیکھا توا ہے نے وصوراور نماز کے اعادہ کا حکم فرایا - ایک شخص نے حصورا فقد س صلی الشرطیہ وسلم کے سلمنے بری طرح حلدی حلدی فلاد کر شخص صفور نے فرایا کہ جا فرم شکر نماز بڑھ و تمہاری نماز بڑھی صفور نے فرایا کہ جا فرم شکر نماز بڑھ و تمہاری نماز بڑھ کر حاصر ہوئے حصور نے پھری ارشاد و فرایا کہ نماز بڑھ کر حاصر ہوئے و میں تھولی ارشاد و فرایا کہ نماز بڑھ کے اعدانہوں نے عوض کیا کہ خصی محالات کو ایسے میں اور اندان کو ایسے میں اور اندان کو ایسے میں اور اندان کو ایسے میں اور کی اور کا دور کا میں اور کی سے کہ ہر سے نے والواس کو اپنے ہی محل برچیاں کر سے یہ مرور کی نہیں اس کی جڑ کیا تا گرھے ذیا دہ مذہوں لیکن اسباب اختلاف میں دخیل مزور میں سے کہ بر کیا تا دہ مذہوں لیکن اسباب اختلاف میں دخیل مزور میں سے کہ بر کیا تا اور میں ایکن اسباب اختلاف میں دخیل مزور میں سے کہ بر کیا تا دہ مذہوں لیکن اسباب اختلاف میں دخیل مزور میں سے کہ بر کیا تا کہ دور کا دہ مذہوں لیکن اسباب اختلاف میں دخیل مزور میں سے کہ بر کیا تا وہ مذہوں لیکن اسباب اختلاف میں دخیل مزور میں سے کہ بر کیا تا دہ مذہوں لیکن اسباب اختلاف میں دخیل مزور میں سے کہ بر کیا تا دہ مذہوں لیکن اسباب اختلاف میں دخیل مزور میں سے کہ بر کیا تا میں دھور کیا کیا کہ میں دھور کیا کہ میں دھور کیا کہ میں دھور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ میں دھور کیا کہ دور ک

## اخلاف روایات کی دسویں وجب

حضوراتدس صلی الله علیه واله دسلم اگرامت کے لئے البی مرسل تھے توخالم

اگر حضوراکرم صلی الله علیه واله وسلم ماں باب سے زیادہ شفیق ومہر بان تھے

اگر حضوراکرم صلی الله علیه واله وسلم ماں باب سے زیادہ شفیق ومہر بان تھے

تواستاہ وسنی صدریا دہ تربیت و تہذیب فرانے والے تھا اگر شفقت

کے باب سے سنی طوں احکام ملتے ہیں توت دید و تندیبہ کے طور پر بھی بہت سے

ارشا دات ملیں گے ریرا الیے امور میں کہ جن ہیں ذراعی شائب اسکال وشر نہیں

ارشا دات ملیں گے ریرا الیے امور میں کہ جن ہیں ذراعی شائب اسکال وشر نہیں

اکٹر اوام وارثنا دات جوایک حقیمیت سے دارو تھے دوسری ختیمت کے ساتھ

اکٹر اوام وارثنا دات جوایک حقیمیت سے دارو تھے دوسری ختیمت کے ساتھ

اکٹر اوام وارثنا دات جوایک حقیمیت سے دارو تھے دوسری ختیمت کے ساتھ

مائٹ میں ہوجائے لازی کا تھا اگر چیمت امور ایسے ہیں کہ ان میں سے ہرائیک کومتقل

وج قرار دے کراس کو علی دہ بیت تو ایک وقعیمی کی میں جسے ۔ مگر ناظرین کی مید دلی کے

ہوگاس کی اہمیت اس سے ذیادہ تفصیل کی میں جسے ۔ مگر ناظرین کی مید دلی کے

خال سے وطول کا اکثری تنجیم و تاہدے ان سب وجوہ کو ایک ہی میں واخل کر دیا گیا ہے تھار مسأكا فيدامتله مياس محت كوحتم كرتابول يصنوراكرم صلى الترعليدوسلم كاارشا وسبع كر مستحاصه ولعنى جس عورت كونسلسل تون كا عارصه بهوه فورسته اس سكه باره بي ارت اد فرمایا ہے کہ طہر مصرکے لئے ایک عسل کرسے اور معرب عثمار کے لئے دو مراا ورصبے کے كتيبرا - علما مكا اختلاف به كدينسل تترلي بين الجلاجي بني كريم صلى الترعلي والهولم سے شرمگاہ کے بھونے بیروصور کا بھی حکم ہے اور سربھی ارشاد ہے کہ وہ تو ایسے گوشت كاجزب بيسي اوراجز الي بدن احبطرح اودكسي عصنوكي جيوسف سه وصودواجب نہیں ہوتا اسی طرح رہی ہے علامہ شعراتی فزماتے ہیں کہ بیا حکم عامر مسلین کے لئے ہے۔ اوربهلا حكم خاص ب اكار امت كم لئ اسى طرح لعن روايات سعمعلوم بواب كم عورت كي جيوسة سے وصور تو ط جا تاسيد دوسرى بعض روايات سے معنوم ہوتا ہے کہ وصورتها الله مسلم اس مس معی فتلف اقوال ہی اور محلف وجره سے ان دونوں میں ترجے یا جمع کیا گیاست علامرشعرانی کی داسے بہاں بھی وہی بے کہ ایک حکم اكابرامت كجسك دوسراعوام كحسك سه راسى طرح حضوراكم صلى الترعليهوسلم كالك ظل بي ارتبا وسع و من قتل قتيلا فله سلب ع كى كافر كو قتل كردي اس مقتول کے پاس جنقدرسا مان ہے وہ اس قاتل کو مل حالے گا۔ ایم کی ایک جماعت كى دائے ہے كہ بير حكم سياسى اور انتظامى ہے حصنور نے بحیثیت بادشاہ كے يه علم فرماياتها لهذا الميركويد اختيار مه كرجس خبك مين معلوت سمحصاس كا اعلان كروس ووسرك ايك كروه كى دائد سب كرير كل تشريق سب بليته كے ليمعول ب ہے امیر کے کہنے پرموقون ہیں کتاب الجہاد کی مزاروں صدفتیں اس اختلاف کی امتلهسه بري اليهي مزارعت كي باره مين اكثر دوايات مين مما نعت كي وص مزدوروں پرشففت ہے جوروایات دیکھنے والول برطا مرسے، اسی طرح بارالصوم بیں بہت سے لوگوں کوکٹرت سے دوزہ رکھنے کی ممالعت ان پرشفقت سے ی عداللہ

بن عروب من من كر صنور ب فر ما يا محص اس كى اطلاع ملى بدى تم بمية ون جودد و كلت بو اوررات بجرنفلين ليسطة موانهول نع عن كياكه بشك حضور نع فرمايا ايسانهين كروكهى روزه كمعى افطار اليهيى مات كيعن حصربي نوافل اداكرو اوركين من من ما كروراس سلة كريدن كا يمي تم يرحق سهد اس صورت بلين تكان نہیں ہو گا اہل وعیال کا بھی حق سہے کہ ان کے سلتے بھی کچھ وقت ون رات کا فارع كرنا جا بيئے دوست احباب ملاقات كرسف دالوں كا كبى حق سبے برمبدند ميں تين روزسے ایک ماہ میں ایک حتم قرآن کافی سے میں نے عرص کیا حضوراس سے توہبت تیاده طاقت بےمكردسد كروع ف كرست برارتنادو مایاكه اجھالس صوم داؤدى سے زیادہ کی اجازت نہیں کہ ایک دن روزہ ایک دن افطار اسی طرح قرآن شرایت كرسات راتوں سے كم بين حم كى اجازت نہيں فزمائى ۔ اس روايت كے الفاظائنب صديت ميس كجه محلف واردم ويريب مي اس حديث كموافق حس كومشكوة ميس مخسارى مسلم کے حوالہ سے نقل کی گئے ہے وائماً دوزہ کی ممانعت اورات را الم اس طرح صوم داؤری بيرزياده كى ممانعت أخر صديث بي ان بيشفقت كصواا وركيا بوسكتي ب اسى لك عبرالتدبن عرواب صنعف وبيروى كي ترمان بي افوس كياكميت تنه كداسوقت بي صور کی رخصت کوقول کرتا توکیابی اجھاموتا۔ اسی طرح تنبیب وتت دیکے تبل سے بہت سے ارمثادات کرتب صدیت میں ملتے ہیں صنور کا ارمثادسے کہ لا صام من مام الدهد وعمر عمر مدوره و كفت اس كا كيوروده منها الك جاعت کے نزویک یہ ارشا دستہ اور ڈانٹ کے طور سے بیمطلب نہیں کہ اس کوروزه کا تواب نہیں ہوگا۔ ما اس کاروزہ ہی سرے سے نہرگا۔اسی طرح مصور كاارشا دكرزاني زناكے وقت مومن نہيں ہو تا اورسار ق سرقہ كے وقت مومن بہیں ہوتا۔ اس طرح حصور کاارٹ دیسے کہ جو شرات ہونے جالیں دن تک اس كى نماز تىول نهيس بوتى \_ ( تىلك عشرة كامله)

مثال کے طور پر نیجید وجوہ بیان کی گئی ہیں ور نان ہیں انحصاد نہیں صوف اس امرکونا مرکونا میں ان کا انحصار ہے مقصودان اور اق سے مذہور ہوئی ہے امکان میں ان کا انحصار ہے مقصودان اور اق سے اجمالاً ماصل ہوگیا ہے کہ بنی کرم علیا الصلاۃ والتسلیم کے ارشادات کا اختلاف فی الواقع موجہ ہے اور اس کے دجوہ کمٹرہ میں سے مثال کے طور بر برجید دجوہ بی میں جوذکر کر دی گئیں اسکے بعد بھے بید دکھلا ناہے کہ دور مرسے دور میں تعیٰ صحابہ کے زبانہ میں ان دجوہ بالا کے علاوہ اور مثال کے طور پر اس کی بھی جند نظیریں ہوئی کا خوا میں مرکز اس کی بیت سی الی کھی جند نظیریں ہوئی کا خوا میں مرکز اس کی بیت میں اس کے اور اس کے خود پر اس کی بھی جند نظیریں ہوئی کا خوا کونا کی بیت کی کا اس کے خود کر کر کر ناہوں اس کے لید دور اور در شروع کروں گا۔

یهاں ایک اشکال یہ وار دم و تاہے کہ نبی اکرم صلی السّرطلیہ وسلّم جب کہلیم است ہی کے لئے معبوت ہوئے تھے اور یہی بڑی کاغرض صفورصلی السّرطیہ والمرسم کی تشقی ہے تو آپ نے جلہ احکام شرعیہ کومفصل و واضح ممتاز عالمت ہیں کیوں نہ ارشا دفر ما دیا جبی سے ہے کہفن ہی مکیسرا خصواتی اور کسی قسم کی خلش ہی باتی نہ رمتی ، ظاہری صورت ہیں تو بیا آسکال مبہت ہی واضح ہے لیکن حقیقت ہیں نہایت ہی مہل خدر شربے جواحکام شرعیہ بیر قلمت نظر سے دار دم و تا ہے اور تی الواقع حصوراکم ملی السّرعلیہ وسلم کا آمت کے مال بیابت مدایا درج کرم اور شفقت تھی کہ ان معمولی فردعی مسائل کا ایسا انصاط نہیں فسر مایا کہ جس کی وج سے آمت کو تنگی پیش آئے ملکہ احکام دیا ہی کو دوصوں پر فقسم فرما دیا ایک وہ احکام ہیں کہ جن ہی خوروخوض و بحت ومباحثہ غیر لیند یہ قرار دیا اور ہو ت

امت کے لئے ہرفعل کوخواہ وہ علط ہی کیوں نہ ہو باعث اجر قرار دسے دیالٹرط کیھن لابردائ سے علط دوی اختیار نہ کی ہو دو سرے الفاظ میں سمجھنا جاسیے کہ شراعیت نے احكام كودوط لقول يبنقسم كرديا ايك قطعي جن بس كريسنه والول كي فهم ومحم كودخل نهيس د كھاجر داضح الفاظليں بيان فرا دسيتے اور ان بي توجيبر و تاويل ي يعي كني اكش نهیں رکھی۔ تا دیل سے بھی الحراف کرنے دالے کوخاطی دگراہ قرار دیا۔ دومرسے دہ ادکا) ہیں بن میں شرافیت نے تنگی نہیں مز مائی ملکراس میں امت کے ضعف برنظر فراتے ہوئے امّت کی مہولت کو مدنظر رکھا اوراس ہی توجید تاویل کی وجسسے عمل نہ کرنے والوں كوخاطى اوربددين مسانعيرين مرايا فسم أدل كواعتقاديات مستعبركيا جااسه اورتهم انی کوجزئیات فرعیات شرعیات دغیره دغیره امامسسے پکارا جا اسپے اس دوسری نوع بی حقیقة الامریه بے کہ شریعت نے اس بی خود بی تنگی نہیں فرمانی۔ اس کے اس کونفصیل سے ساتھ کہ ارکان و داجیات وغیرہ خود ستارع کی جانب سے ممیرومفسل ہوجاتے تو ہے کھی لورع ادل ہیں داخل ہوکر آمت کے لئے سخت سکی کا سبب بهجأنا اورحقيت بيرب كراس وقت بجى اختلات سے خلومشكل بوتا اسيلے كدده حقائق سب كسي الفاظمى كذر لعيه مع ارشاد فرمائى جاتي را درالفاظين هر مخلف محامل نكلنا قربيب تفاء الغرض نثرلعيت مطهره سنه احكام كواصول وفروع دو امرمين منقتم فرماكرامرا ول بين اختلات كي شختي ميه مها نفت در مادي جنا تحياً كيداً بيت مقدسه شرع لك من الدين ما وحتى ب منوحاً وابراه يم و موسى. وعيسى ان اقيمواللدين و لاتفرقوانسية الآية المي اخلات في الدين كى ما نعت سبے اور تسم دوم میں اختلاف کو امت کے لئے رجمت کا سبب قرار دیا۔اوالی وجسا اس نوع سے اختلافات ہیں جس کے سینکورں واقعات نبوی دور مقدس ہیں گذریے بي التشدونهي فرمايا اشله كطور بردودا تعات كى طرف اشاره كرتابون كفائي نے طارق کے واستطے سے دوسما ہاتھ تھا فرمایا کہ وہ ودیوں جبنی ہوئے ان ہیں سے اک نے مانی نہ ملتے کی دھرسے تا زنہیں بڑھی دغالباً تیم کانزول اس وقت نہیں ہو آپوگا۔ یاان کونهاں سنجا ہوگا ) صنوراقدس صلی الٹرعلیہ وسلم نے ان کی تصویب فرمائی۔ دوسرسے صحابی نے تیجم سے تما زا دا فرمائی مصنوراکرم صلی الٹرنلیہ دسلم نے ان کی کھی تصویب فرمائی۔ اسى طرح صنوراكرم صلى الته عليه دسلم نع ايك جماعت كو قبيله نبوقر لبطه ميس نماز عصر یر صفے کا عم فرمایا اس برعمل کرتے والوں بی سے تعفی سنے وہاں عصر الرسف کے حکم کو اصل قرار دیا وردا سستہیں نماز نہر طی اگر حینا زکو آخیر ہوئی مگران لوگوں نے ظاہری امتیال امرکو صروری خیال وزیایا۔ دوسری جماعت نے اسی امرکا حقیقی مقصہ ر العلت بنجالمجه كرراسترس عصركي نماز اسنه وقت برادا فرمائي حصنوراكرم صلى الترملب وسلم نے دونوں فرنتی براعتراض نہیں فرمایا ، نخاری ہیں بیفصل تصد موجود سے اسیطرے کے اور بہت سے واقعات ہی بالحبلہ فرعی اختلاف اور حیز ہے اور اصولی اختلاف ادرسے ولوگ اس اخلاف اصولی اخلاف کے مثنا بہمچے کرائیں روایات وایات کو اس پرجیسیال کرنا چاہتے ہیں جواختلاف مذموم سکے یارہ ہیں وار دسوئی ہیں وہ ان کی ناواتفیت یا دھوکردہی ہے اس میں ذراعبی تمکہ نہیں کہ تمرلعیت مطہرہ سنے ایس فرعی اختلاف میں طری دمعت ومہولت رکھی سبے اگر میصورت نہ موتی تواتت سکے سلے اس قدر بنگی پیش اجاتی کہ ممل سے با ہر ہوجا تا۔ اسی وجسے بار دن رسید ہے سجی امام مالک سے بیر درخو است کی کہ وہ موطاامام مالک کومبیت اٹ مشرلین برلٹکا کر امت كواس بيعل كا مركردين اكدا فتراق ندري توامام مالك رضى الشرتعالى عندن مجعى بعي اس كوتيول نهين فرمايا اورتمنته بهي حواب ديا كه صحابه مسائل مرعيه برحملف میں اور دہ سیب مسین میں بلا ڈشفر قرمیں دونوں کے اقوال ومسالک معول ہا ہمیںان کوروکنے کی کوئی وحیہ ہیں۔ الیسے می جیٹ صورتے جے کیااور امام مالک سسے در خواست كى كرآب يى مؤلفات جھے د كھئے كاكرس ان كى تقليں بلادا سلاميديس شائع كردد ل- اورسلانون كو حكم كردون كه أن مص مجاور نه بون توآب في في

کرامیرالمؤمنین ایسا برگرزنر کھیے لوگوں کے پاس احادیث واقوالِ صحابہ پہنچ ہوئے
ہیں دہ ان بیال ہیں ان کوامی کے موافق عمل کرنے دیکئے بہی مستاہے حصنوراقد س
صلی الشرعلیہ دسلم کے اس ادستا دکا کہ میری امت کا اختلاف رحمت کا سبب ہے
ادر بہی وہ کھلی رحمت ہے جو انکھوں سے نظر آئی ہے آج ہرانام کے تردیک فی آفیہ
مسائل ہیں دو مرب کے ذہب بی شرعی حزورت کی دھبسے فتو کی دینا جا گزیا۔
لیکن اگر بیا اخلاف نہو تا توکی حزورت سے بھی اجماعی اور متفق علیہ سئلہ کو چوزوا
جو مذکور ہوا اس کے علاوہ بھی بہت سے فوائد مستر ہیں جو اگروقت نے مساعدت کی
توانش دور ثنا ان کے علاوہ بھی بہت سے فوائد مستر ہیں جواگروقت نے مساعدت کی
توانش دور ثنا ان کے علاوہ بھی بہت سے فوائد مستر ہیں جو اگروقت نے مساعدت کی
توانش دور ثنا ان کے انجات میں آئیں گے اس وقت یہ بحث مقعود نہیں بہاں
حون الی قدر ضرور ی تھا جن لوگوں کی مسائل فقہ میں پر کھی بھی نظر سے دہ اس مفاد کو

ملامرشوانی این کتاب المیزان می توروز التے بی کریز من اگر تو فیلالفاف دیجے گاتو بیق قفت واضح اور منکشف ہوجا و سے گی کدا مُرار لجراوران کے مقدر سے سب طربق ہدایت پہلی اوراس کے لعد کسی امام کے کمی مقلد بربھی اعتراص کا خیال نہیں ہوگا اس لئے کہ بیامر ذہن نشین ہوجا و سے گا کدا مُرار لجہ کے مسالک تربوی طبرہ بہیں ہوگا اس لئے کہ بیامر ذہن نشین ہوجا و سے گا کدا مُرار لجہ کے مسالک تربوی طبرہ بہیں وران کے خملف اقوال امت کے لئے وحمت ہو کرنازل ہوئے جی تا فیال اگراس کو لیند نہ مشانہ ہو علیم و میکیم بیں ان کی مصلحت اس امرکو همتن کتی حق مبعا دائوالی اگراس کو لیند نہ فرات نے تواس کو بھی اسی طرح حمام قرار و سینے جس طرح کداصل دین میں اختلاف فرمات نے تواس کو بھی اسی مراد کی بربیا مرشت ہوجا و سے کہ توا مُرک کے فرسری اختلاف کو اصولی اختلاف کے مت براور اس کے علم میں سمجھنے لگے جس کی وجسے تیرا اختلاف کو اصولی اختلاف کے مت براور اس کے علم میں سمجھنے لگے جس کی وجسے تیرا قدم میدان بلاکت میں بڑجا و سے صفور اقدس صلی انٹر علمیہ و سلم نے اس امت کے قدام میں استراک کے مت براور اس کے علم میں سمجھنے لگے جس کی وجسے تیرا قدم میدان بلاکت میں بڑجا و سے صفور اقدس صلی انٹر علمیہ و سلم نے اس امت کے اس امت کے ان انتراک فراک ورحمت قرار دیا ہے۔

درهيقة ائمرك عبلها قوال مشكؤة منوت سع ماخوذ بي صرف اختلاف اورفرق الممه کے اقوال ہیں آ تاہے کہ کسی حکم شرعی کے متعلق ایک امام نے اصل حکم اور عزیمیت کواختیار كياد وسرب نے دخصمت كوراج سمجااس كامطلب بينهيں كہ بين أتمه كے اقوال بين تنجير كا قائل بون كرص تحف كادل جاسه اصل عزيميت بيعل كرسك اورص كا دل جاس دخصت كوا فليادكرسل جيساكه لعف طلباركوميرس كلام سے وصوكا ہوكي نہيں ہيں ايسانہيں کري تودين كو كھلونا بنا نكست ملكر برامام سے ان ودطر لفق ليست ایک کوا ختیار کیاہے لیکن جو مختارہے وہ اس کے تقلدین سکے لئے وج بی طرافتہ ہے۔ یں نے یہ جو کچھ دائے قائم کی ہے المہ کے ساتھ محض حن ظن ریا فائم نہیں کرلی ملکہ ہر امام کے اقوال اور ان کے ماخذا درمستدلات کے تبع کے بعد اختیار کی ہے جس تنخص کواس کالیتن نه آوے وه میری کما ب المہنج المبین فی اولة المجتهدین دیکھے اس وتتاس کومیری تقعدیق ہو جاوسے گی ہیں نے اس ہیں ہرامام کے مستدلات کو جمع كيا ہے۔ اوراس كے بعديد رائے قائم كى سے وہ سب بدايت يرشفے۔ اوراصل حقیقت بیسے کہ جب مک کی شنے کا مل کی فیص صحبت سے منازل سلوک طے نہ كي جاوس بير حقيقت كماحة متكشف بهيس بوتى ليس اكر تو بعي اس كامزه حكيفناجاب توكى كابل كے ياس جاكر ريا صنت كرتاكہ اس كى حقيقت واضح ہوجائے۔ يماس امریں کچھمن گھوت نہیں کہتا مشائے سے کلام سے اس کی تا تیرہے۔ جنا کی شیخ المشائح عى الدين ابن ع في فتوحات مكيد من كمعت بين كه : أدمى جب كسى خاص مذمب كايا بندم وكرمقامات مي ترقى كرتاب تومنها برده اليد درباير منجاسي حسس سائم بجررب بي اس و تت اس كوبله ائمرك مذام بحق مون كالقين موجاتا سے اور اس كى مثال بعينم رسل كى مى ب كرحفرت وى كامتابره نبوتاب اس وقت تمام شرالع كامشابده بهوم اللب. التهي ملخصاً - علامہ تعرافی کا یافیں منمون جو تقریباً سوسفی برجم ہما ہے آب زرسے لکھنے کے تابل ہے درحقیقت اس مقصد میں ہے صدانا فع اور تفید تمام مصنون مستقل ترجم کرکے شائع ہونے کے قابل ہے۔

شحص اس جگر براتبارة مرف اس قدر بیان کرنامقعودید کردر مقبقت باختال ائمه جوبادى الراك ين افتراق معلوم بوتاب حقظاً افتراق نبيس اورص ورحبهي ہے اس میں رہنما ایک نہایت ہی لا بری امر ہے جس کا عدم بھی امت کے لیے بخت تنكى كاسبب سهد اورجونكما ختلاف تمرصه اختلاف مدوايات واحاديث كااس سليے ان ميں بھي ديني مصلحت اسي كي مقتى تھي كه ان كواجالي حالت ميں اماراحا وكے اكرده مقائق تترعيه عقائدكي طرت معقطعي طوربية مازل كي حاسة تواخلاف ائم كي كنيالستني ته رمتي - اوراس وقت اختلات كرابي كامب موتا اورعم اختلاف امت کے لئے تنکی کا باعث ہو تاکین اس کامطلب بیر بھی نہیں کہ ہر تخف اپنی اپنی لتمجوسك موانق تضوص سعدائتناط اور اختركريب خواه اس كى قابليت ركهما مويا بهين كريسخنت كمرابى كاسيب بن جا تلسير اوربيا خلاف بعي ممدوح نهيل لكيمدوح اخلاف وبى بي ح وترى قواعداصول كے ماتحت موصفورا قدس صلى الترعليه والم سف عسل جذابت کے قصر عی محص اپنی مجھ کے موافق استنباط کمہ نے والوں کوہلسے تعيرفراياب فسله الحمدعلى مايسر لتاالدين فانه لطيف خبير دى نابياده بصير

المسلاف روایات کا دوسرادور

ان دمجه مسکے علاوہ تو دورا ول میں گذر جیکے ہیں صحابرا ورتا بعین کے ذمانہ میل اور مجمی مخصوص وجورہ وااسباب اسلیے بیش آکے کہ جن کی وجہ سے روایات حدیث ہیں افتلاف ہوا اور ہونا لازی تھا۔ جس کی بڑی وجہ روایات بالمنی تعی سنی صحاباد رابعین کے ابتدائی دور میں روایت باللفظ کا ابتمام نہیں تھا بلکہ نی کرمے صلی الشرعلیہ وسلم کے ابتدائی دور میں روایت باللفظ کا ابتمام نہیں تھا بلکہ نی کرمے صلی الشرعلیہ وسلم کے ادر ادا کو افاظ میں تھا کہ کہ افسان سیوین تال کے مت اسمع المحدیث من عشرة کلام مین تعدف فی اللفظ والمعنی واحد ابن سیرین کہتے ہیں کہ ہیں سنے ایک ہی حدیث کو دس مشاکح سے والمعنی واحد ابن سیرین کہتے ہیں کہ ہیں سنے ایک ہی حدیث کو دس مشاکح سے مناجس کو ہرایک نے فیکف الفاظ سے دوایت کیا اور معنی ایک تصفی علام ذہبی تذکرة المحفاظ میں ایوحاتم کا بیمتو لانقل کرتے ہیں۔ ولمد ارمین المحد شید من عفظ و بیاتی بالحد میت علی لفظ و احد لا یغیرہ سو حس قبیص من عفظ و بیاتی بالحد میت علی لفظ و احد لا یغیرہ سو حس قبیص مدیث کو ایسانہیں یا یا کہ وہ الف ظ خبیص تھ کو بیسانہیں یا یا کہ وہ الف ظ خبیرے کو ایسانہیں یا یا کہ وہ الف ظ خبیرے کو بیسانہیں یا یا کہ وہ الف ظ خبیریث کو بعینہ ذکر کر درہ ہے۔

علام سیوطی نے تدریب الراوی میں اس بحث کو مفصل کھ اسے جس میں علی کے فن کا اختلاف بھی اس بارہ میں نقل کیا ہے کہ روایت بالمنی جائزہ ہے یا نہیں لیکن ائمہ ارلید کا اس بر آنفاق نقل کیا ہے کہ ان سشرا لگ کے ساتھ جروایت کرنے والے کے اندرموجود ہونی صروری ہیں روایات بالمعنی جائز ہے طبرانی اورابن مندہ کی ایک حدیث سے اس کے جاز پر استدلال کیا ہے حب میں عبد اللہ بن سلیان کا صفور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ استفسار نقل کیا ہے کہ میں جن الفاظ کو صفور سے ہو جا ویں تولفظ برلنے کی صورت میں دوایات کی اجازت فرائی اگر معنی پورسے کہ بورسے لفظ یا در سہنے بھی مشکل ہیں اس وج سے کمول نے اگر معنی پورسے کہ بورسے لفظ یا در سہنے بھی مشکل ہیں اس وج سے کمول نے جب وائر ہن الاستق سے یہ درخواست کی کہ مجھے کوئی الین حدیث سنا دیں جو آپ نے حصور ت میں دوایا جو گری نہ ہوئی ہو جب دائر بن الاستق سے یہ درخواست کی کہ مجھے کوئی الین حدیث سنا دیں جو آپ نے حصور ت سنی بھول جو کی نہ ہوئی ہو

توانہوں نے پرچھاکتم میں سے کوئی قرآن شریق بڑھا ہوا ہے مکول نظر خوا کا کھاڑا اللہ کیا کہا ہے جید حافظ نہیں کہ کوئی علمی واقع نہ ہواس پر و آلمہ نے فرمایا کہ کلاڑا اللہ مشرکف جوتم لوگوں سے پاس لکھا ہوا محفوظ ہے عابیت درجہ اس کے الفاظ کے حفظ کا اہتمام کیا جا تاہے اس میں بھی وا و اور فا "کی علمی رہ جاتی ہے تھے۔ مصدیت بنوی اس طریق برکس طرح مرسنائی جاسکتی ہے حالانکہ لعض احادیث کو حدیث بنوی اس طریق برکس طرح مرسنائی جاسکتی ہے حالانکہ لعض احادیث کو ایک ہی مرتبہ مرتبہ میں نوی کا ادا ہوجانا ایک ہی مرتبہ میں نوی کی نوبت آئی ہے روایت حدیث میں معانی نبوی کا ادا ہوجانا میں کا فی محھاکہ و۔

وكيع مسيمنقول بسي كم الرمعني ادام وجانب بي وسعت نه دى جاتى تو اتمت ملاک مجوجاتی رابن العربی کی رائے ہے کہ روایت بالمعنی حرف صحابہ ہی کے لئے جائزے اور کسی کو جائز نہیں مگر قاسم بن محد ابن سربن حن - زہری ۔ ابراہم شعبی وغیرہ جاعت نے اس کے جواز کو لبٹر الط مخصوصہ عام رکھا ہے۔ یہی اصل بہرہے اس امریس کہ تا لعین کی ایک نظری جماعت روایت کو حضور اكرم صلى الترعليه والم وسلم كى طرف نسبت نهي فرماتى تقى ملكم مسئله كے طور بداس صدیت کو محم مترعی کے تحت میں بیان فر ماتے تھے اور مخملہ اور وجوہ کیرہ کے ایک بڑی وجدا مام اعظم دصی الندتھا لی عنہ کے حدیث کوئی کریم صلی النظلیہ وسلم كى طرف لسبت فرماكربيان ذكرست كى يدهىست اورجي نكه الفاظ برسك كى صورت ہیں معنوری طرف لنبست کرسکے دوابیت کرنا سخت خطرناک ہے کہ باوا غلطى سي صفود اكرم صلى الشرعلي وسلم كى طرف علط انتساب كى وعيد شدييس خول نهوما دساس لئ اكابرعلاً مميشر صفور كى طرف نسبت سے نيجة سكے اس سك كدكسي قسم كالهوعلطي يا غلطفهي يا خطاكاس بين دخل نه سجيسك بيدوشوارامر سے ،اسی وجرسے عبرالٹرین مسود حبیا جلیل القدرصحابی ۔ وہ تخص جن کے بارے بس البرموسلى التعرى فرمات بي كران كى مصور كي يها ل اس قدر آمدورف تھى

## Marfat.com

کہ ہم ان کو گھر دالوں ہیں سے بھتے تھے وہ تحض جن کے لئے صنور نے لئے دازی بائیں سننے کی بھی اجازت فر ماد کھی تھی وہ شخص جن کو حصنور نے اپنی حیات ہیں تدرلیں فر آن وحدیث کا مدرس بنایا، وہ شخص جن کے بارہ ہیسے حضور کا ارشا دہ ہے کہ اگر ہیں بلامت ورہ کسی کوامیر بنا آتوا بن مسود کو دنا نا۔ وہ شخص جن کو حصنور نے بلاروک ٹوک آنے کی اجازت دی رکھی تھی۔

ابن مسعود رصی الشرعنه کے علمی فضائل حب کثرت سے وارد ہی وہ بہت کم عام طورسے دوسرے صحابہ کے ہوں گئے ، اسی وجہسے امام اعظم رضی النونہ سنے اسنے فقہ کے سلنے عبدالٹرین مسعود رضی الترعنہ کے فتا وئی کوخاص ماخڈ ڈرار وياحس كويم اين موقع برانشارالله وصاحبت سي بيان كربس كم اس وقت یہ تبلانا ہے کہ ان کثرت قصنا کل اور کٹر ت علوم اور کٹرت احادیث سکے باوبود عبدالتدبن مسعود رصى الشرتعالى بحنه مديث كى نسبت مضوركى طرف بهت كم كيا كرية تص الوعروشياني كيت بي كربي ايك سال تك عبرالله بن مسعود الى خدمت بي حاصر ريا بي في ان كو صفور كى طرف نسبت كريك صديت فرمات نهيس محنا أكراتفا قالمجهى قال رسول الشرصلي الشرعلي وسلم كهديتي تويدن بدلرزه بوجانا تھا جھزت الس جوحضور کے خاص خادم رہے ہیں کہتے ہیں کہ اگر بھے خطا اور غلطی کا ڈر نہ ہو تا تو ہیں الیبی بہت سی احاد سیت سے تا جو ہیں نے محصنور مسے سی میں لیکن بھے خوت ہے کہ کہیں میں د اصل وعید نہ بروجا و س حضرت صہدیب صحابی فرماتے ہیں کہ ان نوز دات کے قصے جو مفور کی معیت ہیں ہوئے ہیں بیان کردوں کا ۔ لیکن اس طرح بر کر حصنور نے الیا کہا یہ تھے سے نہیں ہوسکتا وغيره وغيره رببت سعواقعات بمين سي صحاب رصى الترعيم كاحضور كي طرن نببت كرك بيان تركر نامعلوم مو كاسبعد التادالله ذرالبطك ساتهاس مكبه نقل كرول كاجهال إمام صاحب رضى الترعنه كى فلت حديث بريحت كرنى سوگى اس جگہان دا تعات کے مجلاً ذکر سے اتنامقصد سے کہ دوایت بلفظہ جو نکہ مشکل تھی اورای وجہسے اجل صحابہ صنور کی طرف نسبت کم در ماتے تھے اورجب دوایات کا بالمعنی ہو نا تابت ہو گیا تواس کے لئے اختلاف کم فر ماتے تھے اورجب دوایات کا بالمعنی ہو نا تابت ہو گیا تواس کے لئے اختلاف لا بگری اور نا گزیر ہے کہ تعبیرات محکفہ سے دوایت میں اختلاف ہوتا ہی ہے۔ اسی وجہ سے حفزت صدیق اکبروضی التر تعالی عنہ نے حضور کے وصال کے لجد جو خطب برخصا اس میں احادیث نقل کرنے کی ممالفت و زادی کہ یہ احمت میں اختلاف کو سے سے مورکا ۔

دورتانی کی دوسری وجه

صحابہ اور العین کے نہ مانہ میں اختلاف روایات کی وجبر میکھی بیش آئی کہنی كريم صلى الشرعليه وسلم في الكر حكم ارشا ومزايا تقااس وقت كحفارفياس كورسنا اور مجهالبكن لعديس وهمنورج مهو كيا-مگرا دل مرتب كے حاصرين بي سے تعین لوگ اس وقت موجود نہیں سے دہ اسی طرح لقل در ماتے رہے جناکیہ متعذوروايات سي اكرم صلى الشرعليدوسلم كاعامه شرليف برمسح حزما تامعلوم ہوتا ہے لیکن امام محدر حمد الشعلیدائی مؤطا میں تحربر فرائے ہی کہ میں جہاں يمك بهنجا يهير عمامنر مرمسح كمه ناامتداراسلام مين تفايير بيحكم باقي نهين ركاليه بى ابرسعى خدرى مصنور كاقول لقل فرايج بس كرجمعه كاعسل بريالغ تشخص برصاحب ليكن ابن عباس دراس بي كر مضور اكرم صلى الترعليه وسلم نے يكم الإرزماندى ارشا دفرما يا تھا كه لوگ خودہی محنت مزدوری کرتے ہتھے ، تنگ حالی کی دھرسے ملازم وغسیدہ ر کھنے کی ہمت نہاں تھی اور اون دغیرہ کے موٹے کیڑے ہے بہنتے تھے توجمنت کے وقت لیسینہ وغیرہ کی وجہ سے وہ سب کودار ہوجائے تھے اور نیز مسیر بھی نگ تھی حس کی دھے سے حب مسجد میں سب کا اجتماع ہوتا تھا تولیدنے کی تو تمازیوں کے

لیے تکلیت وہ ہرتی تھی اس دج سے غسل اور فوٹ ہو کے استقال کا حکم فرایا تھا۔
اس کے بعدی تعالی شانہ نے وصعت فرادی اور سجد بلی تو بیع ہوگئ لہذا اب
وہ حکم نہیں رہا ، ای قبیل سے حصرت ابر ہر برین کی روایات ہیں جن سے آگ سے
بکی ہوئی چیز دں سے وصو لوٹن اصلوم ہوتا ہے لیکن حصرت جا بین ارشاد فرالت ہیں کہ بنی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کا آخری فعل آگ کی بکی ہوئی چیز وں سے وضونہ فران تھا۔ یہ صاف طور بر تبلار ہاسے کہ وضوکا حکم منسونے سے لیکن الم ابوداؤر و اور اور کی محدرت جا بین کی محدرت جا بین کی عدریت کا یہ مطلب نہیں اسی وجہ سے ہم ایک جگہ دوسرا قول بھی نقل کر چی ہوئی چیز وں میں وضو دوسرا قول بھی نقل کر چیکے ہیں جن کے نز دیک آگ سے بکی ہوئی چیز وں میں وضو سے مراد وضور لغوی لین جا تھ منہ دھونا ہے تن کہ مصطلع وضور۔

## دورتانی کی تعییری وحری سهو

اس برعلاکا جماع ہے کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں لین معترداوی ہیں۔ ان کی جرح اور تضعیف نہیں کی جاسکتی چانچ اصابہ ہیں اہل سنت کا اس پر اجاع نقل کیا ہے سیکن سہو و نسیان وغیرہ لواز ات لبتہ بیسب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ، اس لئے نقل ہیں سہو ہو جا نا بھی ممکن ہے اور اسی وجہ سے دوایت برعمل کرنے والے کے لئے منجملہ اور صروریا ت کے یہ بھی اہم ہے کہ اس روایت کو اس فوع کی دو سری دوایات سے ملا کر دیکھیں کہ ان کے خالف تو ہیں سئیل اگر خالف ہے تو ورجے خالفت کی تنقیع کر سے اس فوع کی اختلہ کت جین اللہ خالف تو میں سنیکڑ وں ملیں گی ۔ چین نجے عبداللہ بین عرص کی دوایت ہے کہ نبی کر عملی اللہ علی دسلم نے رحب میں غرص کیا ۔ حصر بت عالیہ رضی اللہ عنہا نے جب اسل ہم کوشنا تو در مایا کہ ابن عرصول گئے یو صور تا تھ کوئی عرو رحب ہیں نہیں کیا۔ عمران موسین میں کامقولہ ہیں پہلے نقل کرچیکا ہوں وہ وسٹ ماتے ہیں کہ واللہ مجھے بین کے دولی میں بیسے نقل کرچیکا ہوں وہ وہ سے ماسے ہیں کہ واللہ مجھے بین کے دائلہ مجھے بین کے دولی کے دولی کے دائلہ میں بھول کے کہ کے دولی کے دولی کے دولی کے دولی کہ دولی کے دولی

اس قدر احادیث یادین که اگر دوروز تک برابر روایت کرون تو کرسکتا بول مگر یہ امر ما تع ہے کہ اور صحابہ نے بھی میری طرح سے احادیث کوئی کریم صلی اللہ عليه وسلم سن مست الدراك كي خدمت اقدس مين حاضر بروسك ليكن كيوكي دوايت میں علطی کرستے ہیں۔ یاں میصرور سے کہ دیدہ دالنہ تھوٹ تہیں بوسلے اگریس بھی روایت کروں تو توف سے کہ ان ہیں نہ واخل ہوجاؤں مصرت علی کرم الدوج جب حفرت الويكررضى الديحته سكے سواكسی شخص حدبیث سنتنے تو اس كوقعم دستے كاسی طرح منى سبتے ۔ اسى وحرست مشارخ فن سنے برشخص كوعمل بالحددیث سسے دوكلہے "ا وقديكم اس مين بيصلاحيت ببدانه موجات كرميح كوستيم سيصواب كوخطل واقعی کوغلط سے ممتاز کرسنے کی صلاحیت نہ ہواسی سکے قربیب انقلاف روایات کی ایک وج انقلاف ضبط ہے کہ نقل کرنے والوں سے واقعہ کے نقل کرنے ہی مجه كور المركائي مير مجوم منبعد بات نهيس لعن اوقات الرساع سن الرساع الم سے بات کے سمجھنے ہیں لفل کرنے ہیں تبیر کرنے ہیں گڑ بڑ ہوجاتی ہے جانچ ہی ببيك نقل كرجيكا بهوں كه عيدالشرب عمر رضى الشرعنيم حصنوراكرم صلى الشرعليد دسلم كأ يمقوله لقل فراسته بي كم ميت كواس ك كروالول كرود في سد مذاب بوتا بهي ، حسزت عاكت رصى الترعنها اس حديث برحرح فرماتي بي كه دا تعه كے نقل كناف بين على بوئى - اصل قصة اس طرح بوا تفاكه حصور اكرم صلى الترعليسلم کاگزدایک پہودی عورت برہوا جوم حکی تھی اور اس سے گھر و الے اس پردورہے ستھے۔ محضور سنے ارشا دفر ایا کہ یہ کرو رہے ہیں اوروہ عذاب قریس متبلاسے ک توحصرت عائت سكے خيال كے موانق ان كے دوئے كواس كے مذاب اس كوئى وخل بہیں تھا ، اسی طرح الو ہرارہ وضی المریخ نقل کرتے ہیں کہ اگر نہانے کی صاحت میں میرج صاوق ہو جاسے تواس دن روزہ نہیں رکھ سکٹا۔ نبی کریم صلی الشرطلب وسلم سے بھی اس کونقل شرماتے ہیں ، اورخود ان کافتری بھی بھی مقا ، جنانمے فتح الباری کتاب العوم بی بری تفقیل سے ان روایات کوجع کیا گیاہے ، لیکن صفرت عاکشہ ادر حفرت ام ملکہ اندواج مطہرات فرماتی ہیں کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوسے کے وقت نہانے کی عرورت ہوتی تھی اولیاس دن روز ہی کی رکھ سیلت تھے ، ایک جا عت صفور سے نقل کرتی ہے کہ نمازی کے سامنے سے اگر عورت یا گت گذرہ کے تو نماز فوٹ جاتی ہے ۔ حصرت عاکشہ اس پر انکا رفر ماتی ہیں کہ یہ نماطلت کے فاطمہ منبت تیس نقل کرتی ہیں کہ بین طلاق والی عورت کے خورد ولؤش اور مرکان کا حکوف خاو ندکے ذمہ نہیں ۔ حصرت عررضی اللہ عند کو حب یہ عدیت بہتی تو فرادیا کہ ہیں قرآنی حکم کو ایک عورت کے کہنے سے کس طرح جورت کے کہنے سے کس طرح وقوری ۔ پھور وور و رہ کے کہنے سے کس طرح وقوری ۔ پھور وور و رہ کے کہنے سے کس طرح وقوری ۔ پھور وور و رہ کے کہنے سے کس طرح و

عرض بہست سی امتکراس کی ملیں گی جہاں نعل کرسے والوں سے باوجودان سے معبراورسیے ہونے سکے علمی کاصدور مہواسے۔اسی وحہسے علماسے خرواصد پرعمل کرنے کے لئے بہت سے اصول مقرد کئے ہیں کہ ان پر دوایت کوبرکھ لیا جائے ، اگر قوا مدے موانی ہو توعل کیا جائے ور نہیں ا درحصر تعمر صی الشرعنه سكه اسى و اقعرسے علماً حندیر دمنی المشرعهم کے اس آصول کی تائیر ہوتی ہے كروه بهيشراس مدبيت كوتزج وستع بي جمعنون قرآنى كم موانى بوااكر حير دوسرى طرف سے روايت كرسنے ولسلے ان كى سالنىت زيادہ نفتہ يا تعدا ديس زیا ده بون ادر بیرسیب و افعات بھی اسی امرکی تا ئیر کرستے ہیں جس کوہم یاربار لكھ سيكے بين كه حديث بيعل كر نا اسى شخص كاكام سينے جوعلى كو بہوا ن سيكے ۔ جرت ب كرسون كے خريدارير كھنے كے لئے صراف كے محاج ہيں الكن عمل بالحديث كم المن جانيج بركف واسك كى عزورت نہيں مجى جاتى اس میں بلاکسی وانقبیت کے اپنی سٹناس بر بولاگھنڈ ہے۔ فا لله المستعان

## دور ثانی بین احملاف روایات کی بیوهی وجه

یہ بھی بیش آئی کہ صحابہ کرام جونئی کرم صلی الٹر علیہ دسلم کے تقیقی جا ں نثار اور دانعی عثاق تھے جو حضور کی ہرا دا پر سودل سے قربان ہونے والے تھے جو حصور کی ہرا دا پر سودل سے قربان ہونے والے تھے جو حج حداق تھے۔

دیتا جو کردگار مجھے بے متماردل کرتابیں ہرادابیسوسو نست اردل

صحامہے تعلق کی استلم بھی حدیان سے باہر ہیں ان بین کا ہرمرداند چھوٹی سے چوٹی شال سے ایک اونی سا وا تعرصرت انس لفل کرستے ہی کرمفور کا ایک صحابی سے مرکان برگذرہوا ۔جنہوں نے ایک کمرہ تعیر کوالیا تھا مِصنور نے دریافت فرما یا کہ میکس کا ہے اور معلوم ہونے پرزیا ن سے کچے بھی ارتباد نہیں خره إلكين جب وه صاحب مكان حاصر خدمت بوسے توسلام كاجراب نہيں دیا مکردسه کررانبوں نے لوگوں سے بھھااور کان مطرفسے گزر فرانے کا مال مستكر فوراً جاكراس كمرف كومنيدم كراديا واوريم يديمي نهيس كر حاصف والحكر اطلاع كردى بويشم وندامت كى ده سيخر بحي بهيل كى ، آلفا قاً دوباره حب خدمی صور کا دهر گدر مواتومعلوم موا عرض ده کیمی محدب کی زبان سے الكيابوك الفاظ سك ظا بربيعل فرمات تع مكن سه كرلعين معزات مطلب ہی دہ سیجے ہوں جس میروہ عمل فر ما ہوئے تھے لیکن میر بھی لعید نہیں۔ ملکہ لعض الفاظ سے بیہ بات سیکتی ہے کہ وہ خود بھی تعین اوقات سمجھے ستھے کہ صفی طلب ية نهيں ، مگر جو تكه ظام رلفظ يه سبے اس سلے وہ اس پرعمل بيرا ہوتے شعے -حصنورا فدس صلی الشرعلیه وسلم نے سی بنبوی کے ایک دروازہ کی طرت اشارہ کرکے

ی فرای کریم اس دردازہ کوعورتوں کے لئے محقوص کردیتے تو اجدا تھا چھڑ ت
عبداللہ بن عرف اس دردازہ سے کھی مسجد میں داخل بہیں بوٹ ہے۔

ابوسعید خدری کا جب انتقال ہونے لیگا تو نئے کیڑے مرگا کوزیں تن فرملتے۔ اور یہ کہا کہ ہیں نے حفور سے مستاہے کہ اُدی جن کیڑوں ہیں مرآیا ہے اُہی کیڑوں ہیں حشر ہیں اٹھا یا جا کے گار

قرآن سنرلید کی آیت کما بدای نا اق ل خلق خعیده کی تغییری روایات شهر ده سن نابت که حضری سب ننگ اظهائے جا میں گے۔ متعدد دوایات سے میمنمون تا بت ہے ا درمت بعد ہے کہ ابوسعید خدری کو صدیت کا مطلب معلوم نر ہو مگر اس کے باوج دبھی انہوں نے حرف ظا ہری لفظ پر عمل فراکر شنے کی طرف کا ہری لفظ پر عمل فراکر شنے کی طرف کا مری لفظ پر عمل فراکر شنے کی طرف کر مائے۔

اس نوع کی استام بھی حدیث ہیں بحر ت ملیں گی کو یہ نوع بطا ہر سبور ہوئی ہوتی ہیں کہ ہوتی ہیں کہ ہوتی ہیں کہ محبوب کے الفاظ بلا لحاظ مقصد وغرض کس قدراہم موتے ہیں یہ دحب کہ صحابہ رضی الدعنهم منسوخ روایا کو بھی نقل کر تے ہیں حالا نکہ حب کوئی تھی منسوخ میں الدعنهم منسوخ روایا کو بھی نقل کر تے ہیں حالا نکہ حب کوئی تھی منسوخ ہوجی کا اب صرورت نہیں رہی اسی طرح الیی بحر تا احادیث وایت ہوجی کا اب صرورت نہیں رہی اسی طرح الیی بحر تا احادیث وایت کی جانی ہیں جواجا عامر وکی النظام ہوئی ۔

ائی کئے تو تین رضی الٹر تعالی عنہم نے علم حدیث کے تو بعبل کے لیے اس کی اللہ ف رئے اللہ میں نہان و قلم ہلانے کے لئے بطرے بخت قو اعدم رتب ف رئے ہیں اطالب حدیث کے لئے بھی قو اعدد مترا کط مقرر در مات ہیں محدت دستم کی اللہ عدیث کے اللہ اس میں اگر چرمضمون بے اور سخت صدو دمعین در مائی ہیں اگر چرمضمون بے ادادہ طویل ہو تاجا رہا ہے لیکن وقتی حزورت سے امام نجا رہی کی ایک جیب جھا بن اس میکہ نقل کرتا ہموں جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ علم صدیث کے حال کر نے کے لئے اور اس میکہ نقل کرتا ہموں جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ علم صدیث کے حال کر نے کے لئے اور اس میکہ نقل کرتا ہموں جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ علم صدیث کے حال کر نے کے لئے اور

## اس کا طالب علم بننے کے لئے تھی سلف صالحین نے کس قدرجان کاہی کو صروری قرار دیا ہے جہ جا تیکہ محد ثبیت اور شنی یت ۔

محرمن احد کتے ہیں کہ حد البد بن ابراميم مقام رى كى تضاي معذول بوكر مخارا مسع تومس استادالواراسي ختلي مجهيساتفر ہے کمدان کی خدمت میں حاصر ہوکے اوران سے دیٹواسٹ کی کہ آپ نے جردوایات صد بمارس مشائخ ادراساتنوس سى بى ـ اس كوروايت كريكے ـ انہوں نے فرایاکہ میں نے ہمانہ کی دوایات تہیں سنیں میرے استاد نوس بوجها كمآب اشنے بڑے نقیمتج مبوکمہ المبی بات فراتے ہیں انہوں سے انياضة سنا ياكر مب بيهامل بارلغ ہوگیاا در جھے علم حدیث كاشوق بواتويس امام تجاري كى خدمت يس حاحز بهوا ادر ائی عرض ظاہر کی انہوں نے نامحاته ارتباد دريا يا كمثياجب

قال السيوطى بسنده الى الى المنطف عديت حامد البغاس ى قال لما عن البي العياس لوليد ين ايراهيمين تربيد الهمدانى عن قضّاالسّى ورد مخاری فحملنی معلى ابوابرا هيد الختتى اليه وقال لإينالك وال تحدث جد الصيعا سبعت من مشاغنا فقال مالى سماع قال فكيف وانت فقيد قاللا في لما ملغت مبلغ الرجال تاقت نفنی اے طلب الحديث تقصدت محمد بن اساعيل اليخاسي. واعلمة مرادي نفتال يا پى كا تدخل فی امسر

کسی کام کا اراده کرد تواس سے مہلے اس کے متعلق اس کے لواز مات عمالات دريانت كرلينا جائيس -اس كى مردر معلوم كمرسن كے لحد اس الادن كرناچاسى -اب سنو! که آدی مخدت كامل اس و ذب تهاس بردسكما کہ جارحبروں کوجارجبروں کے ساته ليے سکھے جيسے كہ جا رفزس جا جزوں كساته ملى عاريزون كي حادز انون السيار حالا كبياته جار مقامات ميں حيا س جنرون برجارنوع كاشخاص سے جاراغراض کے لئے۔ ادر برسب یو کوسے بورسے نہیں ہوسکتے مگر جارجزوں کے ساتھ جو دوسرے جا دیے ساتھ ہوں اورجب پیسب بورے موحاوي تواس يرجار جرب سهل بروجاتی بن ، اورجارمصائ مے ساتھ منبلا ہو تاسے۔ اورتب ان يركي صر كمرف توحق تعالى تاد

الا بعد معسرة تحددد . والوقوف على مراده واعلم النالجل لايسيرمحد تاً كالأ في حديثه الا بعد ان تیکتب ای بعب مع اس بع ڪاس بع مثل اس بع في اسابع عدد اربع باربع على اس بع عن اسبع - N/2 دكل هذه الرباعيات كاتتم الا باربع مع اسيع خاذاتمت لككاهات عليه الالع واستلى باريع فاذا صبر على دالك اكسرمه الله في الدنيا باربع داشاك

في الاخدده بالماع.

قلت له فسد لي

جارحزوں کے ساتھ دیائیں اكوام فرملت يي -ادرجارحرس أخرة بل نصيب فزمات ميں ۔ ليسن عرض كيا التراب يرحم فرمائيس - ان چوکو وس کی تفسيرو مرما دیجئے، انہوں نے فرایال مسنو! وہ جارجن کے لکھنے كى ضردرت يل تى سے دە صفور أكرم صلى التدعليدوسلم كى فرمود احادث اوراحكا مات ادر صحابه سے ارشادات ا در ان صحاب کے مراتب كه كون شخص كس درص كا سے اور العان کے ارشاداتادر ان کے حالات کہ کون شخص معتبر ہے اور کون غیر معتبراور حمله علمار روات سے حالات اوران کی تواریخ سے ان جارچزد سکے کہ ان کے اسما رجال لکھان کی کنیتیں ان کے رہنے کے مقامات ادر ان كے بيدالتن وفات کے زیانے زعیں سے

ب حيك الله ما ذ كرت من احوال هنه السياعيات قال نعم امت الاس بعة التي يحتاج الى كتما هي اخبام الرسول صلى الله عليه وسلم وشراكعه والصحابدومقاديرهم والستا بعييب احوالهم وساك العلساء وتواريخهم مع اساء سحالها ں کنامہم وامكنته وازمنتهم كالتحسد مع الخطيب مع الرسل دالسملة مع السورة والتكبر مع الصلاة مثل السسندات

یہ اندازہ ہوسکے کرجن لوگوں دوایت کرد اسے ان سے الاقا مجى ہوتی ہے الميں) يو السي لازى بى صب خطىر كے ساتھ حدوثما ادريس كے ساتھ دعا يعنى ان يرصلون دسلام اورسورة کے ساتھ لیم النداور نمازکے سأته تنجير (ادرمتل جارجزون کے عصے متدآت ، مرسلات موقوفات مقطوعات ماكه بير علم حدیث کی جارات ام کے عم بي رجار زانون مي بين يس ، قريب البلاع زمانه مي مالغ ہوستے کے تعداور کرصلیے سے پہلے مک (حاصل راسے) اورجارحالات كامطلبيب كمشفولى كے وقت فراغت كے وقت ، سنگی میں عادر تونگری عرض برحال بين المي كمطرت الكاسيه اوراسى كى دهن بورطار مقامات من العني بهارون برا

والمس سيلات والنوق فات والمقطوعات في صعنده دنی ادراک و في شيابه و في كما لته عت شغله وعند ضراغد وعت فقره دعت غناه بالجسال والبعسار والبلدات ولسراريحـــ على الاحجار والا صداف والجسلود ولاكمآت الحي الوقست التذي يمكث نعتباهسا الحس الاوراق عمر عمر قوقه وعبنهو

دریاوں میں، تسیروں میں، حنگلول میں ، توص مبال مبال محوفى معلم صديث معلوم موسك اسسے خاصل کرسے (ماد چیزدں ہے این سھردں ہے سيبول بر عيم السي برا فالول برا غرص اس وقت مك كدكا غلسلے ادراس برکھنے اورنقل کرنے کی توست آوسے جوجیزسلے اس براكه دسه تاكم صنمون دس نہ لکل جا دسے۔ اورجن حارحاصل كرسك وهايت سے تیسے اور چھوٹے اور برابرے ا دراینے باب کی کرتب سے کراکیہ اس كاخط مهجاتها بودعوض طرح کھی معلوم ہوسکے کو تاہی نہ مرے نہ ای<u>نے سے برابر</u>کے یا جوسے سے حاصل کرسے ہی عار محریسنے)۔ جارحزوں کی نتیت سے ست مقدم مى سواته د تقدّس كى رصا سے داسطے کہ آ قاکی رضا کاطالب

مثله وعس هوخوقه وعمن هياء وعمن هو دونه وعنكاب ابيه بتيقرف الثه بخطاسيه ددن غيره لوحدالله لعالى طالباً لمن ضائب والعمل بعا وافق كتاب الله تعالى منعا ونشرها بين طالبها والتاليف في احياء ذڪره بعده شم لاتتم له هذه الاستياء الايام يع هي من كسب العبد معرفة الحكابة واللعثة والمجرث واليخ مع الالم هد مر اعطاع الله تعالى الصعة والقدرة والحرص والحفظ فاذاصحت

رميا غلام كا حرص سع وومرس يومعان كاب التركيمواني ہوں انبرعمل تعبیرے طالبین و شالفين تك منها الخيطفيف وتاليف كالبديس أست والول كيل سمع مدانت باقي رسيدا وررسب مذكوره بالاحاصل مهيس مروسكوا يكر جارجروں کے ساتھ جوسدہ کسی بس كرادمي ابني محنيت سيرشفت سے ان کوجاصل کوسکتاہے وہ علم كما ست لعني لكفا اورعلم لغت كحسس العاطسك مطالب معلوم بهوسكيس اورصرت وتحوكم ن سے الفاظ کی صحت معلم ہوتھے۔ ا دريدسب السي حارج دل بر موقوت بي حرص تعالى شازى عطاست محضر ملي بنده سمے کسب برمو قوف بهس وه صحت قدبت سرص على التعليم ا درحا فطر -اور حب بيرسب حاصل مروجا وس تو اس کی سگاه میں جارجٹرس حقیر سوحاتي رس ابل اولاد مال اور

له صدة الاستياء هان عليد اربع الاهل والولد و المال والوطن واسكى يام يم شاتة الاعداء وملامة الاصدقاء و طعرت البعمالاء وحسد العباء قادا صير عملى هدة والمحن اكرمه الله لعالى فخي الدنيا ماس يع لعن القناعة بهية اليقين وبلدة العلم وعياة الابد و اثاب في الاضرة باس بع بالشفاعة لسن اساد من اخو استه ونظل العسرش حيت لاظل الاظلد ولسقى من ایاد من

وطن ادر محرجار مصائر عن تلا مروجا تاب دسموں کی معامر دوروں کی ملامت جا ماوں کے طعنہ اور علما كاحبدا ورجب أدمى انسب يرصيركمة ماسيع توحق تعالى شائة جا رحرس وتباين نصيب فرات يمي ، اورجار أخرة بي يريا كى حيار حسب ذيل بيس أو ل قناعت کے ساتھ ہوت، دوسرے کال یقن کے ساتھ وقاردمندی ، اور تميرك لذت علم اور توسط دائمی دندگی - اورآخرت کی جار سيهي أول شقاعت ص كى د لطيع ووسراس كاسابراس دوزحس دن كداس معصوا كوتى ساييى نهاس او گار عمرسے وس کو ترسے حس كودل جاسيدياني بللسيے عريه النبياكا قرب اللي عليان. يس بنيا! بن نے جو کھ ليامانخ معصم متفرق طوريراتها محيلاسب ما د باسع السنكھ اختيار ہے كہمد كاشغلراضياركريانهكر فقط -

حوص محمد صلى
الله عليه وسلم
و يحوار النبيين
في اعلى عليين
في اعلى عليين
اعلمتك يابغي
اعلمتك يابغي
من مشا عي متفرقاً
من مشا عي متفرقاً
في هذا المياب
فا قبل الان على
ماقصدتن له

یدوہ اصول وقواعد میں جوامام بخاری علیم الرجمۃ نے مراس شخص کے داسطے جع درائے بيس جو محدث اور عالم حديث بننے كا اراد و د كھتا ہو، ہم توگوں كو تقبقترا مام كارى رجمة التدعليه كى اس تصبحت سے سبق ليها جائے ، اور دانتوں سے اس كوركيون جا حقیقہ بیا ہے کہ علم حدیث اس سے بھی تریا دہ مشکل ہے اور اس تکاسل کے زیانہ يس جبكه نتهائد علم كي آخرى سير صحاح مستة كي جيد كتابي مون اين كوتحدث سمجھ لینا یا اسنے کوعلم حدبت کا فاضل حجور کر لینا اس بندر کی مثال کے بہت ہی مشابه مع وايك لمدى كاكره سع اسين كونيسارى كهلاسف كاشائق بور حقيقاً اس جہل کے زمانہ میں علم دین کی جس قدر می خراب ہم نیم مولولوں کی جماعت سے ہورہی ہے اس کی مثال شاید حرائے ہے کر وصو تلہ نے سے بھی سابقہ قرون ہیں نہ مل سسکے كى يمس كى واحدوم اپنى فضيلت براعماد ابنى معلومات ناقصه برونوق حالانكه متأخرين فقہاکتے اپنی راکسے مسے فتوئی دسینے کی بھی اس زمانہ ہیں اجا زت نہیں دی ملکہ اس کے مثل سالعۃ فیا وی ہیں۔ سے حکم نقل کر دسینے کی اجازت دی۔ ہے ، مگراس دوئیں مسئله مسائل توددكن وشرى سي رشرى علمى تخفيق اسيف وحدان ابنى مجع كى ربين منت بن كئ د خاالئ الله المشتكى وهد المستعان - بالجله بيمضمون اسيتے دج وضرورى ہونے سے مبحث سے خارج سے اس لئے اس کوترک کرکے اپنے مفہون سابق كى طرف عود كرتا بول كردور تانى بين اخلاف روايات كى دى وكتره بين سيمثال کے طور برجاردی و برقاعت کرکے آگے جلتا ہوں کہ اس کے بعد صحائر تا بعین اور تبع العين المرجم بدين المرمي وتنين بخص من قدر من وة سع ليد بوتاكيا وجوه اخلاف الرصف المرص الرمن المراس المركي المعلى منداتى بى بالين بوصفية بهت سى انواع اوروجوه كوشال ب ليكن تطويل سكي فيال سي ان سب كوايك دجبن متا مل كرسك ياليوس وجه المسس دوركي فسسرار ديبا بول كرمضمون زياده طول نہ کیم<sup>ط</sup>ے ۔

﴿ يَحْصُراً يَا يَحِينُ وَصِ ﴾ كرّ ت وسائط سب كرا حاديث كى روايات بين من قدر دا سطے ٹرسفتے گئے سابقہ سب وجوہ کی بناہرا تناہی اختلات بیدا ہوتا گیا ہے وجبہ بديهى ب مرتحف كويس أتى سے مرتحص مجھتاہے كوكسى قاصد كے يا تھاآ ايك بات كهلاكر بصيحة ليكن أكر درميان بس حيندواسطه مهوجا ويستحة تواس بين اختلاف لاذمي ا در برہی سنے ، بہی دحرسے کہ ائمہ حدیث تے دوایات کی وجرہ ترجیح میں علوسمند یعنی واسطوں سے کم ہوسنے کواپک بڑی وحقر اردی سیے حس کوحی تعالیٰ شانہ کواگر منطورسد تواليدى قع برتفصيل سے ميں بيش كروں كاريہاں براجالاً اتناملنكريا ضرورى بدے كوعفلاً تقلاً تجربته مشابدة كرت دساكط اختلاف كاسبب بواكريا ہے اور بہی اخلاف دوایات کی بڑی اور مسب سے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ حفیہ کے نز دبک امام صاحب رصی السرعند کے فقہ کو دوسرے ائمہ فقہا اور تمام محرثین کے كے اقوال در دایات برترجے ہونے كی منجله اور دعو مكتر م كے جواب موقع برواضح میں بریمی ایک وجرب کہ اجاعاً امام صاحب رضی الشرلقانی عند کے اور حصنوراتدس صلی الترعلیہ وسلم کے درمیان ہیں واستطے بہت کم ہیں توضیح کے ہلے اجمالی طور برمشاميرا بمرى تاريخ ولادت وفات بيش كرنابون -

وفات سطيع كليم ٤٠ الم الوصنيفي اله ولادت سنگ ب الم مالك رم الله الله مع المعالم الم احدين فنيل ال 12 12 m 2140 41 / m 104 " الم محاري ال 2195 امام مسلم 12. 12 m 06. 11 0 141 11 LY 11 PYLO 11 امام الوداؤد امام ترمذي ر موجيده

(اختلاف روایات کی چی و صفف روایات ہے کہ انہی کترت وسا کط بیں
بعض راوی ضعیف غیر معترجی اگئے کہ بعض لوگ حافظہ کی خرابی یا کسی عارض کی دجہ
سے چھے سے پھو تفل کر دیتے شعص انہیں ہیں بعض روات الیسے بھی تصحین کو اپنے حافظہ
یا کتب براع قارتھالیکن ان ہیں کسی حاد تنہ کی دحبسے کوئی ایسا عارضہ بیش آگیا جس
کی وجہسے روایات ہیں گو بڑ ہونے گی غلط روایات نقل کی جانے گئیں اسی دحب
سے ائمہ حدیث نے حدیث برعمل کرنے کے لئے نہایت ہی صروری قرار دیا ہے
کہ دہ ہرداوی کے حالات سے واقف ہوا دراس میں بھیرت رکھتا ہو۔ ادر بہی دجہ
ہے مشاکخ حدیث نے عائی شخص کو حدیث برعمل کرنے کی ممانوت و رائی ہے۔
شرح ادلیون فرور ہیں ہے۔

موسخف کتیمین میں کسی مدین سے استدلال کا ارادہ کرسے جیسے ابوداؤر ترمذی انسانی دغیرہ بالخصوص ابن ماج مصنف ابن من اراد الاحتجاج عدر من السنن كالدادد والمرمدي والنسائي والنسائي والبسائي والبسائي والبسائي ماحة

ابي ستيبه ، مصنف عيدارزاق ادران سی کرری دن پس ضعاف رواتنين بحترت موں - وہ اس كاابل بدكه حديث صحيح كومرح سے متا زکرسے تب بھی اسکے لئے باجائزے کداس صدیت كوعيت باليوسة نادقتكاس کے اتصال کی تحقیق نہ کوسلے اور رواة كاحال منقح نهرسياوراكر اس کا اہلی نہیں تواکد کو تی امام ہوتواس کی تقلیر صرورتی ہ ورنداس كم لئ احتجاح جائز نہیں۔ مبادی کی امریاطل ہیں نہ گرجائے۔

ومصنف ابن الي شيبة وعبدالرن اق ويحوها مساتكثرفيهالفعف مغيره اوعديثمن المسانيدفان تاهال لتميزاله معنعيره امتنع ال يحتج عديث من ذالك حتى ينظر فى التصال سنده وحال س وانه وان لم يتناهل له خان وجداما ساً قلده والالمعين لهالاحتجاج بهلسلا يقع في الباطل ـ

اس مصمون کوم اینے مو تدبیر افتار الدوصاصت سے دکھلادیں گئے کہ جہور فقہا دادیجہو مختین نے اس کی تصریح کی مسے کہ صنی کوروایات کی صحت و صنف بہجا نے کا سلیقہ نہ ہو ناسخ و مسوخ کوممتاز نہ کرسکتا ہو عموی احکام کوصوی احتا ہواس کو عمل بالحدیث جائز نہیں اور صقیقہ ہیام کسی ارشادات سے حدا نہ کرسکتا ہواس کو عمل بالحدیث جائز نہیں اور صقیقہ ہیام کسی کی تصریح کا حماج بھی نہیں اس قدر مدیمی بات ہے کہ جوشخص صحیح کو تیم سے مراکر نے بید قاوری نہیں وہ اس بیعل کس طرح کرسکتا ہے۔ مراکر نے بید قاوری نہیں وہ اس بیعل کس طرح کرسکتا ہے۔ درائوں وجب ارشادا تھی کے درائوں نے عمداً مجموع کو القراب درہاں علیہ الصالی والسلام کذیر کا ظہور ہوا لوگوں نے عمداً مجموع کو الدرائی کا درجہاں علیہ الصالی والسلام کذیر کا ظہور ہوا لوگوں نے عمداً مجموع کو لولت ا

متروع كرديا \_اسى وحرس على محدثمين في موصوعات كاكت تاليف ف رائن، ان جوسے ووں میں بہت سے لوگ الیے شعے بولینے اعراض کی دحرسے صدیت ككو دين تعريه اليي حالت مين جن قدر مي احلاف ردايات مي وارتع بوكم سهد این لسیعرایک سخف کا تصرف کوستے ہیں کہ وہ ایک زمانہ ہی خوارح کا مشیخ تھا۔ میمراس کوتوری توفیق نصیب بوئی تواس و قت اس سے بینصیت کی کہ حد ست حاصل کرسنے کے وقت اس کے دواہ کی تحقیق کر لیا کرد۔ ہم لوگ جب کسی بات كويهيلانا جلبت ستعاس كوحديث بنا لياكرست سما دبن سلمة ايك دافقي كامقوله تقل فرمات بين كيم التي مجالس لي حب كسى امركوتجويز كرت سقط تواسس كو حديث بنا ليا كرست سے مسے بن جم ايك مدعنى كامقول تقل كريت بي كرجب وه تائي ميواتواس في قيم كل كريركهاكم من يبيت سي ياطل روايات تم سيلقل کی ہیں اور مہارے گراہ کرنے کوم تواب محصے تھے دغیر دغیرہ رحفاظ حدیث نے ان مقولوں كواين انى حكم ذكر فرمايا ہے بالخصوص حافظ سے لسان كے شروع يس -ميرى افوص ان كے ذكر معاس كا تبوت تفاكة تود كھولنے والے اقرار كريتے تھے۔ كه بم مد يحوثى روايات كلوى بي اوريد نوع حقيقت بي بيبت مى افسام كوشامل ب يعن لوك توالمين ان انواص كه اله كهوسة تنقين كوده دين يحقة تقطير روافق خوارج وبخيره وعيره جن محمقوسل يبل كذرسه اس وحرس تحدثس نے ان قوا عدمين جو حديث يرعمل كرسف كه كئة مقرر فر ماكي بي ان مين محمله او زرا كط سكے يدى وكر فرما ياكر حس شخف كے رفعن كا حال اسما درجال سے معلوم ہوفعا كل اہل سيست يساس كى دواييت معتر نهيس -

حمادبن ندید کہتے ہیں کہ زنادقہ نے بودہ ہزار احادبت گھڑی ہیں جن ہیں سے
ایک شخص عدالکریم بن ابی العوجاء سے حس کو مہدی کے زمانہ ہیں سولی برجرطرحا یا گیا
دہ سولی برجرد صایا جاری کھا اس وقت اس نے کہا کہ ہیں نے چاد مزار حد شہیں گھڑی

بین بن بین علال استیاد کوهرام بیا یا در حرام کوهلال بیایا-ادر لعین لوگ محتی کی میر
یا باد شاہ کے توش کرنے کے حدیث گولادیتے تھے جن کے قفے موصوعات بی
باتفعیل درج ہیں اور ان اختا م ہیں جن بدا کمہ حدیث نے تیا دہ کلام کیا ہے صوفیہ
اور واعظین کی دوایات ہیں کہ صوفیہ کوان کے حسن طن کی بنابر برخض کے قبول براغاد
بوجا تا ہے اور اس بنا بروہ اس کو سیاسی کر دو سرے سے لقل کرتے ہیں اور دو اس کو سیاسی کو گول ان کے اعتاد براوروں سے لقل کر دیتے ہیں۔ چیا نجہ ام مسلم نے اینے صوفی کے
بر رنگ جمانے کے واسطے غلط روایات نقل کر دیتے ہیں۔ جینانچہ بعین کوری کا تو
بر رنگ جمانے کے واسطے غلط روایات نقل کر دیتے ہیں۔ جینانچہ بعین کوری کا تو
بر رنگ جمانے کے واسطے غلط روایات نقل کر دیتے ہیں۔ جینانچہ بعین کوری کا تو
بر رنگ جمانے کے واسطے غلط روایات نقل کر دیتے ہیں۔ جینانچہ بعین کوری کا تو
بر رنگ جمانے کے دانے کا گولو نا جائز ہے۔

واعظین کی روایات بالحصوص کرتب دونو درین بکترت بائی جاتی بین الم احمد

بن حنبل اور بیلی بن معین رضی السرع نها ایک سعید بین نما زیر هدر به قصے خانر کے لید

ایک واعظ نے دعظ نفر دع کیا اور انہی دولوں معزات کے داسط سے صدیت نقل

کرنی نثر وس کی جب وہ وعظ ختم کرج کا توانام کیلی بن مین نے نا تھ کے اشادہ سے

بلایاوہ ہی محمد کہ یہ کچھ دینے کے لئے اشادہ کر رہے ہی قریب آیا۔ انہوں نے

پوچھا یہ حدیث کی سنے بیان کی اس نے پھران ہی دونوں حضرات کا نام لیا۔ وہ

بوچھا یہ حدیث کی سنے بیان کی اس نے پھران ہی دونوں حضرات کا نام لیا۔ وہ

کو نتی ہرت تھی اس لئے ان کا نام لے دیا۔ انہوں نے حریا کہ بی کیلی بن معین ہوں اور

براحمد بن صنبل ہم نے تو تھے کو یہ حدیث نہیں سے نامی اور در کھی خودشی۔ اس نے

براحمد بن صنبل ہم ہے تو تھے کو یہ حدیث نہیں سے نامی اور در کھی خودشی۔ اس نے

کہا کہ کیلی بن معین نے وقو ف ہیں۔ مگر آئے تجریہ ہوا۔ انہوں نے فرایا کہ تی کیلی میں میں اور مدین صنبل تم ہی دومو

خیآب بن ادت حفورصلی الشرطیه وسلم کا ارشا دلقل خر ماتے ہیں کہ نیوا مرائیل کی جب ہلاکت نشروع ہوئی تو وعظا کوئی شروع کردی۔ زین عراق کہتے ہیں کہ وظول کی جب ہلاکت نشروع ہوئی تو وعظا کوئی شروع کردی۔ زین عراق کہتے ہیں کہ وظول کی آفات ہیں سے بیسے کہ وہ ہرقتم کی بات عوام کے سامنے لقل کرتے ہیں جہاں سک ان کے ذہن نہیں بہتے جس سے اعتقاد فاسد ہوتے تھے ۔ جب بیجی اور صحح باتوں کا حال ہے تو غلط اور من گھوت باتوں کا تو کہنا ہی کیا۔ انہی وجوہ سے علیا میث کوموضوع روایات ہیں گھوٹ باتوں کا تو کہنا ہی کیا۔ انہی وجوہ سے علیا میث کوموضوع روایات ہی تھنیف فرمانی ٹیس ۔ اور ان حضرات اس کے تی کی تو تو مالیا۔ اور کو برخرایا جس طرح سجی کی تا دوایات کو مالیا جس کے ساتھ موضوع دوایا ت کو یا دفر مالیا۔ اور کتر برخرایا ہے۔

(المحوين دجر) جرگذرت من کے قریب ہی ہے یہ کی بیش اُئی کردوات کرنے والے خود تو معترب کے آدی لیکن ان کی کتابوں میں کی معاند بد باطن نے چرتفرن کردیا۔ جس کی دجے سے دوایات میں افقلاف بیدا ہوا۔ یہ روایت کرنے والے خود معتراس لئے ان کی روایات کور دبھی نہیں کیا گیاا وراس مکر کی دجہ سے اس موایات کور دبھی نہیں کیا گیاا وراس مکر کی دجہ سے اس موایات کور دبھی نہیں کیا گیا اوراس مکر کی دجہ ادب مراث کی روایات کور دبھی نہیں کیا گیا اور اس مکر کی دجہ ادب مراث کی مادب مراث کی کہ اس مادب مراث کی کہ اور محرکی کتابوں کتابوں میں ان کے دبیب ابن افی انور اس نے تقریب کے دبیب ابن افی انور اس نے اور محرکی کتابوں میں ان کے دبیب ابن افی انور اس نے گیا تھا۔ ایک حدیث داخل کر دبی یہ وجو ہو میں جو واقعی ہوگیا تھا۔ ایک حدیث داخل کر دبی یہ وجو ہو میں جو عوام کے سامنے تقفیل کے قابل نہیں۔ اور اس نوع کی اور بھی بہت سی دجو ہو ہیں جو عوام کے سامنے تقفیل کے قابل نہیں۔

اس لیے کران کے اقہام اس سے قاصریس وہ ان دافعات سے اپنی قلت فہم اور قصورعلم كى وجرب مع مطلقاً صربت شراف كى كتب اور دوايات سع ايك مدطنى كالمعنون اخذكوليس كمداس ليئي اس كوفت كرما بول ودحقيت نديفانين اليديام بي كرم تخض كے مامنے ركھے جادي اور نه مرافزع كا أدى ان كى فيم اہل-امی وجرسے مشامحے نے توام کے سامنے خاص مسائل کے تذکروں کو بھی موکا ہے ادران وحوه سے قدمائنے صدیت ترکیت رئے سف کے لئے اس سے قبل اس تدریاتی مزورى قراردن يستع يتعين سياس كاستعداد حاصل بوجا وسي الحضوص اصول فق اوراصول مدست باكه بات محصف اورر كلف كا بليت بروجا وسد زين عراتي كامقوله بس المجى نقل كريكا بول - كروا عظين كي آفات بي سيسه كدعوام كرميا من اليسالوبيان كرتے ہيں۔ جہاں مك ان كي عول كى رسائى نہيں موتى جب كى دجہ سے اعتقاد فاردو كا ہے۔ عددالدین مسعود رصی النظر ارتباد فرمات اس کر حب توکسی قوم سے الی صدیت بیان کرے جہاں تک ان کی عقول کی رسائی نہوتوان کے لئے فقد کا سب ہوگی۔اا مسلم رمنی الند تفالی عتب مے تھی اس صدیت کواپی کتاب کے مفدمہ میں ذکر فرا بلہے بجاری مشرلف بين الم م مجارى ند حضرت على كرم الدوج ببركا بعى اسى قدم كامتولدنقل فرطيب اكرجداب بالموزوط ناكنهي رساس ليكدا كمرحديث فيصح وسقيم دوايات كوجها دیا معتبرادر غیرموتر کومماز کردیا مینانچدام مخاری نے اپنی کماب بخاری تراهیا چھ سبولا لا کھ احادیث سے اور امام مسلم نے تین لا کھ احادیث سے اور امام الوداؤد نے پانے لا کھ احادیث سے انتخاب کیا۔ تا ہم میں اس دور تانی کو اسی صگر خم كرتابول اس كي كمقعوداس ساريد بان سي والتدامعنون سيهال كى بيان كياكيا اس سيزير دكهلانا تفاكه روايات صربيت بين اخلافى في وجوه میت مخلف بیدا بهونی بی اورده ملاده مدیمی بونے کے قرین قیاس اور وج ہیں اور ان دہرہ کثر میں سے اعمارہ وجرہ اس دوراق لیدادراعماس دورس

ذكر كرجيكا بول - اس كے علاوہ حن قدروسا تط كى كترت بھى كى اتنابى اختلاف اورصوف ر دایات پس برصا کیلااسی درجه سے امام مخاری رضی الترتعالی عنه کی کتاب پس صنعیف روایا بہت می کم ہیں۔ ملکہ کویا یا لکل ہی بہیں اس لئے کہ ان کا زما نہ دوسری صدی کے حتم ہے سے اور دارقطنی کی گناب میں بہت ہی زیادہ صعیف روایات آگئیں اس سلے کان كازمانهان عصيبت زيا وه مؤخرهم اورامي وجرس ائم مجتدين كادور توسكمامام بخارى دصى الشرعندس بهى مقدم سنے اس سائے كدا تمدارلجد ای سے سے اخرتران ا ام احمد بن صنبل كاسبے اور وہ بھی ا مام مخاری رصنی الشرعنہ سے مقدم ہیں اس سلئے ان حصر ات کے دور مک روایات میں اس قدرضف نہیں گیا تھانا آنا اختلاف بیدا ہوا تھا۔ جس قدركه لعديس بوكيار بالجله ان وجوه اخلاف اورضعف روايات كي دحرست الممه فقة وحديث رضى الدرتقالي عنهم وارصنامم كوان كي تحقيق وتنقيح فريان كي عزورت بيش أنى -معتبرروايات كومقدم فرمايا ،غيرمعتراودكاذب روايات كوساقط فرمايا- بيمر معتبردوا بات مين دا ج اودم حرح ناسخ اورمنسوخ كوحدا حداكر ديالكن بيسابورخود اليے تھے كدان سے درميان ميں اختلاف لازى ام تھاراس لئے كہ يہ عزدرى نہيں كہ جوشخف میرسے ان دیک مخترہے وہ سے زدیک متر ہویا جو میران دیک دیا تدارہے وہ ملے زدیک السابى برواس بنائير بجهدين مين هي اختلات موا ادر مردنا جاسي تفاكه فطرى امرسه اس کے ابہم اجالاً ان دیوہ کا ذکر کرستے ہیں۔

میں اورائی کی ہرین کے درمیان اختلاف کی بڑی دھیر اورائی کی ہرین کے درمیان اختلاف کی بڑی دھیر سابقہ مضمون سے بیام و واضح ہوگیا۔ کر دوایات میں نقل کرنے والے صفرات کی طرف سے کچھ تھرف بیش آیا نیخواہ عمداً حواہ سہوا کہیں نقل میں علطی ہوئی اورہیں

فہم میں اس لئے ائم حدیث وفقہ کے لئے اس کی حزورت میری کدان روایات کوسلف ر مران کے درمیان میں ترجع دیں۔ اورائی تقیق کے موافق صبح ومعترروایات کو راج قراردس اورغير صحح كوغير قابل على يتقيقت ب كما المرجية من كے اقوال سكوة بنوت بن ماخوذ من بسااد قات نص الفاظسسات خواج كماجا تلهد وكس كبس اس علته مع سنله كالمتزاح كياجا تاسه وشارع عليال لام كے كلام سے متنطبوتى برعن مديت برعل مرف كالكر الما كحواصول وقواعدى احتياج لابدی ہے جس کی وجہ سے اختلاف احادیث کے درمیان میں ترجے دی جلسے اوران دجوه میں ائم فقر دحدست کے درمیان میں اختلاف سے بیکوٹ نہایت طويل محبث بد اصول فقة وحديث كى جلكت صديث سي قبل اسى كى تحقيق كے العظم الله الله المالى تذكره ان وجوه كايرسد كدائمه حديث في وجوه بالاكى بنا بر صدیت کی تین قسمی فرماتی میں متو از مشہور خبر داحد متواند دہ حدیث ہے جس مے دوایت کرنے والے ہردوریں اس قدرکٹیرہوں کہ ان کے جموعہ کاکسی کذب يا علطى يداتفاق نا مكن بو جلسے بمي كلكة وغيره كي ديود كى جيرس اسى طرح نما زى ركا روزه کے اعلادوغیرہ وغیرہ دوسری قسم شہورسے وہ بھی اسی کے قریب سے میں ان دونوں قسموں سے محت نہیں کرنی اس لئے کہ ان سے متعلی انمیں کھونہا دہ اخلاف تهييم مولى اخلاف اس امراس سے كمتواتر كے لئے كنے عدد روابت كرف والول كى صرورت بد نيزمشهور متواتر كے حكم ميں داخل سا يا خبرواحد كے يامتقل تيرى چيزهد بهادى محت اس مگرصرت خرو احدسے سے كرمس سے دوایت کمینے والے حربواترونہ پنے ہوں اورجلہ دوایات حربیث تقریباً اس نوع مين داخل مين بيرنوع اجالاد وقسم بيمنقسم بيمقبول وم دو د جافظ ابن جريف فرمات بال كقهم اول لعنى متواتر كم علاده كه وه تومقبول بى بهوتى بساس كمالاوه عتى احسّام بي وه دوسمول بين خصر بين تقيول ومرد و مقيول و صبح سيم الميمل

داحب بواور مرد دوه سے حس کا معتربونا عرص بوسے برو جن و لیداحس صديث الى وجوه متعارض بول كرافعن وجوه اس كے صحح اور معتر برسنے كالعاض كرتى ہدن ۔ اور دومری لیمن اس کے غیر متر ہو سے کا وہ بھی غیر معتربی میں داخل کی جادب کی ماوقلکداس کے معتبر ہوسنے کی ویوہ راجے نبین جاویں راس کے بعد طاقظ فرملتے ہیں کہ مردود بخرواجب العل ہے ہی مگرمقبول بھی دوقتم برمنقسم ہے۔ واجب العل غيرواجب العل اس ك كه ده اكرمقبول بون ك يا وجودكسى دوسى صدیث کے ساتھ معارض ہوگئی تو بھر دیکھا جا دیے گاکدان دونوں احادیث ہیں كوتى صورت يمع كى بوسكتى ب يانبيس اكر بوسكتى ب توفيها جيساكه ال دو صدينيوں كے متعلق على نے جمع فرما ياسم اكي حديث ہي حصور ارشا دفر ملتے ہیں کہ بھاری او کرنہیں لگتی ، اور دوسری حدست ہیں ارشادعالی ہے کہ کورھی سے الیا بھاگ جیہا تھیرسے بھاگتاسہے۔ان دولؤں ہی نطام رتعارض سے ادر دونول مح اورمعتبر روایات پس علمار نے تحقف طرایقوں سے دولوں ہیں جمع فرمایاسے بھی ان اقوال کا بیان کرنامقصود نہیں۔ ہماری عرض بیہے کہ جمع مين اكر صورت مكن مع قو وه مقدم بوكى - ادر اكر جمع كي في صوت ان محلف إحاديث يس نه بوسيك تو بيرد يها جا مدے كاكم تار تخ كے كاظر سے كوئى تقدم و تاخر تونيس اكر محقق بوكيا تومؤ خزير على كياجا وساع كار اوراكرير عيمكن نه واتو يوريحوا حاصه كاكركوني افرخارجي وجرنجله وجوه ترجع كے اليي سے من كى وجرسے كسى ايك ايت كوراج كهاجا دسيع وراكريكى سريايا جادس توكيري دونوں رواسس عى باوجود صعع اورمقبول بوت کے اس تعارض کی وج سے ابواع مردود میں داخل بوگی بہا برسلام کے درمیان دومیت طویل ہوگئے۔ اول وجوہ ردنین کن وجوہ سسے حدیث کوضعیف اور فیرمعتر معماحا مکتاب دوررے وسی و ترج اینی وو مخلف روائيو س كے درميان دونوں كے صحيح ہونے كے بادجودكى كس طرافقيس ترجي

دیجاتی ہے اور ان دو کلی بحتوں کے درمیان میں حس قدر مزدی احلاف علمار کے درمیان میں ہو وہ قرین قیاس ہے اس گذشتہ قاعدہ میں نظر کھئے۔ کہ دو صر شوں میں جب دومصنون وارد ہوتے میں بیضروری نہیں کم روی علم کے تزدیک ده دونول متعارض بول ملکه سرے سے ان کامطلب بی کسی مجتبد کے نزدیک ده سے و دوسری صدیت کے معارض نہیں ۔اس کے بعداگر معارضت مان میں لیا جاھے توصروری نہیں کہ مرحض سے نز دیک ان ہیں مینے کی کوئی صور ببدا ہوسکتی سہنے مبت اقرب ہے کہ کسی کے نزد مکے جمع کی کوئی صورت ہوسکتی ہو اور کسی کے نے دریک بہیں ۔ اس کے بعدیہ مان کر کہ جمع کی کوئی صورت بہیں ۔ اس کی تحقیق میں آرارکا مختلف ہوتا ندیسی امرسے کہ کولنی حدیث ان میں سسے مقدم سبع اود كولنى مؤخر بهال بھى اختلاف لابدى سع اس سنے كربہت مكن ہے کہ کسی کے یاس الیسے قرائن موجود ہیں جن کی وجہسے وہ کسی ابک حدیث كومؤخراودنائ سجهتابها وردومس كومنسوخ لنكن دومرس سك نزديك وه فرائن اس بردال نهيس ما دراكر بيرجي تسليم كرلياجا دسه كرتغدم تأخري محقق نہیں تو تھراس میں بھی اختلاف لا مدی ہے کہ کسی کے نز دمک وجوہ ترجیح بن الروایات کھ الیے امورہاں جو دوسرے کے نز دیک بہیں حلیا کہ مختفر طور بریم اس کوکسی حکرنقل کریں گھے۔ اور سے میں سب دیوہ اختلاف بن الجبہدین سے اسباب ہیں اور سیسے نظری اور مدیمی امور ہیں ایک نقل کرسنے والا کوئی بات نقل كرتاب زيد كے نز ديك وه معترب عرف كز ديك وه كا ذب سب زید کے زودیک وہ مجھ دارسے عود نے نزویک وہ بے وقوف ہے اس ادربهت سے اسباب ہی توزید کے نز دیک اس کی روایت سی کی اندر عرصے ناقابل التفات يؤض ان دجوه سے ائم حدیث دفتہ کے درمیان بین بہت سی جزئيات بي اخلاف بواحن كواجالي طورسه بم مفقراً بيان كرك بيد كعلامايا

کہ یہ دیجرہ ہیں علمار کے درمیان میں اختلاف کی اور ان کاحل و وصور تول منحفرسے یا لعد کا آنے والااس قدرصلاحیت رکھتا موکران سے وجوہ نخلفہیں سے اسلے دلسس ترجيح ديماسه اوراس برعل كرسه ده مصيب سه ورانشار العاور اسى كومم لوگ بجيد كيت بي يا وه اس قدرامنعدا داسيفاندر بنيس ركه باكدان متعارض وجوه متعارض اقوال ور وايات سيك ورميان بس ترجع وسيستك تواس كوجاسير کہ کسی واقف کارسے پیچھے ہو ہے رہی مسئلہ ہے کہ راستہ جب مشتہ ہوجا وسے تواكر ما ہرسے توخود آسگے دیسے ناوا قفتے توکی کے بیچے جلے لیکن یخفیق کرنے کے بعدكم ص كي سخف حار اب وه خودهي دانف سه يا نهي ادركها ل جادي كا اور پیصورت که ہرچوراسے میرکسی ایک چلنے و اسے کے پیچھے ہوسنے والابج بھٹکنے سے اور کیا کرسکتاہے اور یہی وج ہے کہ علی رتعلی تعفی کو صروری تبلاستے ہیں اور تقليرغيرمعين سع د وسكتے ہيں العرض ان سابقہ وجوہ كى بنا يرعلما ديس ووستقل باپ مخلف بوسك راول وجوه طعن كرروايات صديب كوكن وجوه سع مجروح قرار دياجامكا ہے۔ محدثلین سے وجوہ طعن دس گنوائی ہیںجن ہیں سے یا کی راوی کی عدالت کے متعلق بين اوريائع حافظه كم متعلق مسيسة عدالت كم متعلق حسب ويل جروح بي - راوى كاكا ذب بهونا بالمتيم بالكذب فاسق بهونا عام ب كه فعلاً ہوب مثلاً زناکار وغیرہ یا تولاً ہو جیسے غیبت کرسے والا بدعتی ہوتا مجہول الحال ہوتا ا ورحا فظه کے متعلق یا کیے جروح حسب ذیل ہیں۔ اکثر تعلیط دوایات نقل کر دیٹ " روایات کی نقل میں عفلت کرنا کے سے قتم کا دہم کردینا اور معتبررا دبیوں کی خالفت کر دينا - حافظهي كسي قسم كي خرابي كابهوجانا - اب يردس وحوه علمار سكے درميان بي دود جسسے محلف بروگینی اولا یک ان وجوه میں کسی صریک روایات ضعیف قرار دی جاتی ہے مثلاً برعتی ہونا آیا مطلقاً وجرصعت ہے یا حب کہ اپنی برعت کے موافق روابت كرسن والا مواس وقت جرح موتى سے وغيره وعيره دورسے يہ

كرس راوى كم مقلق ان دس عيوب بس سے كوئى عيب تابت كياجا تاہے وہ عيب اس ميں ہے ميں يا نہيں۔ مثلاً متہم بالكذب ہونا ايك شخص كے زومك وه منهم بالكذب سبے دوس سے کے نز دیک نقل كرسنے والوں كى علمى سبے وہ سيأآد مى ب اسى طرح ا در وجره مس عبى علمار حديث وفقر كے درميان مان خلاف ہوا۔اوراس کے ابدان دس کے علادہ اور بھی وجوہ صنعت علما رکے درمیان بس خلف ہوئیں۔ شلا کی داوی کا سند سے درمیان میں سے ساقط کردیناکہ ا بک جا عن کے تز دیک بیمطلق موجب ضعف بیدا ور بیردوابیت صعیف بن گئی۔ مین دوسرے گردہ سے نز دیک بہ قاعدہ کی نہیں کہ جہاں کہیں رادی قط ہوجا ہے وہ روایت ضعیف بن جا وسے ملکہ ان کے تزدیک اس ہی تفصیل ہے كرسا قط ہونے والاكون بے صحابی ہے یانیجے کے درج كاكوئی داوی ہے اسى طرح ساقط كرسنے والا نو ومعترسے یا غیرمعترسے اسی طرح اور بہت سی وجرہ ہی جنکے ورميان علما دمخلف موسے بلي كران وجره سے دوا بت بي ضعف آتا ہے يانہيں ۔ ا یک جماعت کے نزدیک بروجوہ ضعف کی بیں لہٰداان کے نزدیک جینفدروایات الىي بىن جن بى دىجوه مذكوره بالابن كوئى بات بائى جادى دەردايت ضعف برجاً كى ادرده مسلبجاس عدبیت سید معلوم میوناسید ما بت نهیں مبوگا - اورجن کے نوز دیک ب وجوه موجب صنعف نهيس ياان بيس كيوتفصيل ب ان سكے نز د مک ده دوايات جن میں دیوہ بالا میں سے کھویا یاجا تاسبے دہ ضعیف نہیں اس لئے جومسائل ان معلوم ہوستے ہوں سکے وہ تابت وجمت ہوں سکے ۔ دل جاہتا بھا کراس منون كوزياده لبطسس مكها جا آادروجوه مذكوره بالابس تفصيلي كفتكو كم ساتهميه وط سرکیاجا تاکیکس ورجہ میں کرکیا اخلات ہے دیکن علی محت ہونے کی وجہسے عوام کے لیے موجب ملال وطول ہونے کی وحہسے اس کو بختے کر دیامگر درہے ہے يه علما دعنهدين يس مليي عد مك اخلات كاسبب بي كربعض المركم تزديك

لعض دحوه روایات صعف پیداکرتی بین اوردوسرسه انمرکے تزویک نہیں۔ اسی وجرسے علمار اصول فقر اصول احادیث کی کتابوں کوعلم صربیت ترلیث سے سیلے میصانا حزوری خیال فرما تے ہیں کہ حب ساصول دس نتین ہوجاویے کہ فلاں فلاں دھرسے روایات متر دک موجاتی ہیں تو بھر بیراشکال ذہن ہیں نہیں رہنا کہ حدیث میں مسلم آجاتے کے بعد پھر علما داس کے خلاف کیوں كريت بي، اسى وجرس ميراع صهد دل جا تملي كرحديث كي الم اليطف يرصا والعصراون كاب سع تبل كى اصول مديث كى كماب كاخلاصداجال معی کاش بہلے بڑھا دیاکریں کہ عوام بھارسے جوحضور کا کلام مروسے سوق يس ان تراجم كورير مصتيب وه ان كوري هو كمراه نه بهو باورنه مسائل نقربيس طبیعت بس تنفر بیدامونداحادیت کی طرف سے بدگانی خیال بی اُجا وسے۔ وواؤل امرتقصان دبن كاسببه بس والله يهدى موز ليتياء الحاصراط مستق بمرة ادراس سبب کے بعدادر بھی الیسی وجوہ بیس من سے روابت عروح بروتى مع تا وقليكم ان كاعلم نه برواس وقت تك بعى روايت عديث يرعمل جائز نهاس ماحب تذكره لكصيبى:

احادیت بیں جوایک نہایت ہی دشواراور نازک امرہ وہ ایکہ جعل سازوں اور واغطوں نے چونکہ بہت ی احادیث ابنی طرف سے افر اکرلیں ادران کے مطلاوہ بہت معتبر اور دیانت دار راویوں سے بھی مضے حدیث کے سجھنے بین علطی ہوئی اس لئے المہ بجہدین کو احادیث کی جانچ کے لئے ایک ایک معیار قائم کرنا حزوری ہوا اور جومیا رواصول انہوں نے اس کے لئے انگ کے وہ ان اصول کے مطاوہ تھے جو عام محدثین نے حدیث کی جانچ کے لئے بنا نے تھے۔ یہی وج ہے کہ علیاء حدیث کے جنی ان اصول عامہ کے جو کھن میں نے نے بنا نے تھے۔ یہی وج ہے کہ علیاء حدیث کی جانچ کے گئے بنا نے تھے۔ یہی وج ہے کہ علیاء حدیث کی جانچ کے لئے بنا نے تھے۔

مقسررين ونقب أرضى التعنبم نے احسا ديث كى حب الى م ا در تردیج و تنقی کے لئے اصول تبلائے ہیں۔ جس کواصول فقہلی بالائے سے تبیرکیاجاتا ہے ہم مثال مے طور براجالی بیان بعض اصول صغیر کا کرستے ہیں جس سے معلوم ہو گاکہ حدیث بیمل کے لئے کن امور کے معلوم ہونے کی صرورت ہے ادرا حادیث برعل کے مرعی کس قدراس سے بے خریس ۔ اہل اصول نے تقریح کی سے کہ ان صروریات کے ملاوہ جن کاعلم کلام اللہ کے لئے صروری ہے ، مثلاً بیمعلوم کرنا کہ بیمکم خاص سے یاعام مے نفظ ایک معنی پرولالت كمة ماسه إاس كے جدمعن میں بدلفظ اپنے ظاہر رہے یا اس کے مجمعنی غیر ظاہر مرادیس برامرد جوب کے لئے ہے یا استحاب کے لئے وعید کے لئے ہے یا اجازت کے لیے عرص ان سب تو اعدسے واقفیت تومزوری سے ہی جوکلام السر مترليث اوراحاديث سيمعنى سيستعلق ركهتهي ليكن ان احكام سيم كالحاص كى ضرورت بها حالة على حرف حديث تركيف سيهد واوريدا حكام جار مباحث ہیں منقتم ہیں ۔ اول برکہ حدیث شراعیت کا ہم سے سے کربی کریم صلی اللّٰہ عليه وسلم مك بنجنے كا طريق معلوم مونا حزورى سے كدا حادیث محطون محلفت موسيه بسي بعف احاديث متواتر بهوتي مي بعض شهور يا آحاد من كالختصر سابيان ہم اور کر چکے ہیں۔ بالجار خفیہ کے اصول ہیں القمال کے لحاظ سے صدیت کی تين قيمي بي التواتر مشهور خير واحد متواتر ده به حس كابيان اوير بوح كار مشهوروه سبع حوطيقها والابيني صحابيسكي زمانه بيس ايك دوروابيت كريشه والول سے چلی ہواوراس کے تعدیجے کے طبقہ میں اکراس کے روایت کرنے والے متواتر کے درج مک بنے گئے ہوں تمیری خبر واحدوہ سے جواخیر متواتر سے در حرکو نہنجی ہور اس تیسری قسم کی احادیث میں علماء سے درمیان احلات

ہے کہ یہ طلقا عمل کوواصب کرتی ہے یا نہیں ۔ خفیہ کے نز دیک اس اس تفعیل ہے کہ تعین صور توں میں مطلقاً و اجب کرتی ہے تعین میں نہیں ملمار مالکتی سے تقل کیا جا تاہے۔ کہ ان کے زریک خلاف قیاس اگر ہو توموجب عمل نہیں مین صفیہ کے نزدیک اگراس کا دادی فقیر ہویات کی تہ کو سننے والا ہو جسے خلفا درات رہے ،عدالتدن مسودعدالتدن عرعد التدن عاس عدالتد بن زمير نديدين ما بت معاذبن جبل عالت صديقة وعيره وغيره تووه مطلقا موجب على بوكى خواه قياس كم خالف بوياموا فق اوراس كے راوى تقابت میں مشہور نہیں توان کی روایت خلاف و درایت معتبرنہیں ۔ یہی دھے كه حب حضرت الجد برراة نع بيد نقل كياكه براك كي كي موى جزك استعمال سے وصولوط جا تا ہے توعیرالٹرین عیاس نے یہ کہ کر کہ ہم گرم یا تی سسے وصوكرتے ہيں كيانس سے ميراعاده وصوكاكريں راس حديث كوتا بل جست قرارتهی دیا - ادراگراس کار اوی اس نوع کام وکدروات حدیث لمی معروف نه بهوتواگراس سے دوایت کرسنے و الے معتربوں ملائکیردوایت کرستے ہول ت و مخص معروت بی محصاحات کالین مررادی کے لئے جار سرطی لازی ہیں۔ مسكمان برونا ، صاحب عقل بوتا ، حافظ كاصحيح بهوتا اور فاستى نه بوتا محموان جارون کے لئے تفصیلات ہی جو اپنے موقع مروضا حت سے خدکور ہی کمکس درجما حافظه ويخيره صرورى بهد، مثلاً فاستى نه سرون كامطلب بيسه كدكم وكالزيكاب ندكرتا موادرصغیره گن ه برامرار نه موراسی طرح صنبط کے متعلق بھی شرط سے كم سننے کے وقت پوری توجہ سے الیابی سنا ہوجیا کہ حق ہے اور اس کے بعدود سرسه كوينيات كاسكويادهي ركها بوا درمين كے وقت اس كومعنى كے كاظرسے محصا بھى ہو۔

اس کے بعددوسری محبت اس صدیت کے اتصال والقطاع کے بارائیں

ہے۔ القطاع کی اہل احول معدد وقعلی فرمائی ہیں۔ ایک القطاع طاہری کرسند کے درمیان سے کونی واسط تھوٹ کیا ہونام ہے اس بات سے کودہ واسطہ صابی کا چھوٹا ہو یا عرصاتی کا المرکے درمیان میں اس مسلم میں احلاف ہے كركس صورت بين مديث قابل استذلال موكى اوركس صورت مين نهاي دوسراالقطاع بالظنى بصحقيت بس اس كوالقطاع تصفيرك الديك ملى كي وحسس اور صديب انوى كے ساتھ عابت درج احرام ہے ورنہ ظاہرى لطسى مية القطاع بمين اس وحب سع ديكرا مُه فقد واصول اس يوع كوالقطاع سي تجير تہاں کرانے بالخلر بر محلف وجو مست ہو تاہے۔ اول بر کر مخالفت کتاب السر اس كى مثال ابل اصول كا صلوة الديناتحة الكتاب كرى ما زيغيرفاتح کے جائز نہیں بتلا ہے ہیں۔ کہ بیصمون جو تک کلام المدشرات کی ایت فاق اوا مساتيس من القدران كي عنوم كي خلاف سهد اس سن الم احول كي نزديك ابس بین کسی چیم کا القطاع باطنی پش آیا ۔ دومرے یے کرکی تنہور حدیث کے خلاف مو جيسے كه صديب المقضاء بنشاهده بيان نعتى ايك كواه كى صورت میں دوسرے گواہ کے یا لعوص قم نے لی جا وسے اور ایک گواہ اور ایک قسم پر فيصله كردياجا ك اوربيط من مشهور البينه على المدعى والمين على ما انتص كے خلات سے اس ليے يونيس اسى طرح كسى حادثه مشهوره بن جوکتر الوقوع مواس میں ایک آدھ زادی کاکسی امر کو ذکر کرتا اور لقب کو ذکر يذكرنا بهي اس كى وليل سيدكهاس بين كمقيم كى كويرى ينش آئى -اسى طسدن صحابسك زمانه مي كسى مسئله كم يتعلق صحاب كاردوقدح ك بعدليفاجتهاد سي حكم فرمانا وراس حديث سيدا مستدلال ندوزانا بجي حروح بس سي اسی طرح کسی راوی کااین مردی حدیث سے انکارکر دنیا یااس حدیث کے خلاف عمل كرنايافتوى دينا بھى دوايت كى جروح بيں سے سے اس محت كوزيادہ

وطويل كرنانهي جابها إبل اصول في تهايت مفعيل وصاحت سے ان ايوركو مدلل بيان فرا ياسه حين كادل جاسه ان كى تاليفات كين دين عظميرام قصديدس كرملها تمرك تزديك تواه وه فيلافتهام سيرول يافيله محدين سع الواع صدیت کے لئے کھاصول اور قواعد اس سے صدیت کا معیار اس کا درجہ اس كا واجب العل بوتا بركها طالب اورائبي قواعد كا اختلاف كى دهس ائمركے درمیان میں بہت سی روابات كے درمیان اخلاف ہوا سے كراح المر ایک حدیث برعمل طروری خیال فر باتے ہیں اس سائے کدان کی تنفید میں وہ صد معياد كمح موافق الرى سي دوس يعن ائم اس كوقا بل ترك فرمات باس سلے کہان کے تبھرہ میں حدیث بجہ واعتبار کے درجہ کوکسی وج سے نہیں بنجی ان دوانوں میں فیصلہ و مخفی کرسکتا ہے جو دو انوں سے اصول اسفا دسسے کا حقبہ واقف ہوا درج دونوں سے بے بہرہوا وکٹودگم است کرار دہمبری کند- شھے حقیقتران غیرمقلدین سے ممانت تعیب ریاجودا نف بهوکرعوام کواس مونوان سے به کاتے ہیں کہ مقلدین ائم سے مقابلہ میں صدیث کی بردا نہیں کرستے وا انجرملدین ان سے خودنا وافف ہیں ان کی شکا بیت نہیں اہل علم کی تشکابیت صر درسے کہ وہ ان امورست واقف بوكركما ن كرست بي ادرواقع بات بربرد و دال كرصافت كودهوكا دست إلى المه كى شان بهت اعلى بيديدا مرتوعام مسلم ي كفي كهي المرتوعام نہیں ہوسکیا کہ صدریت کے سلمنے بی اکرم کے ارتباد کے مقابلہ میں کھیے ۔نے البرسي كاقول يمى لمنت كے لئے تيا رہوجا وسے ليكن بيفتني امرسے كم احادیث كا جمع ان كى ترجيح ان كى تطبيع أن اموريس معصر علمار كے بالمقابل المركا قول ان كى تحقيق إن كاترج مقدم ا ورصروري بصصب الكارظلم اورتعدي بعالحلم المركع درميان بس اخلا ف رو و روايات ك درميان بس ترجع سك محلف روایات بی سے ایک ام مے نزد یک بعض روابات راجے ہی اور دوسر

کے نز دیک دوسری روایات راجے ہیں حیں ایک فرلتی کے نز دیک ایک نوع کی روایات را بچ ہوئی ہی اس کے نزدیک دوسری روایات جواس حکم کے تخالف کمیں مجرم میں غیرتابت ہیں امول ہیں جن لوگوں سے السی کرنسکے مطالعہ كياب حواخلاف المركع باره مي تكفي كئي بي جيسة ميزان شعراني بكتاب لمعنى بدآية المجتبد كشف الغمروه اس مقيقت سي ببت زياده واقف بي كرائمه مدارك اقوال كے ماخدسب مشكرة نبوت سے ماخوذ ہي صرف علته واستخراج مسائل كافرق بوتاب مثال مح لئے م بدائية الجتبد كى ايك فصل كے كچوصه کی تلحیص ذکر کرسے ہی جس سے اس امری توضیح ہوگی کہ حقیقاً ماخذائہ کے اقوال كے آیات داحا دبیت می البنه طربق استنباط مختلف موتلہے۔ ابن راشد كيتے ہي كدنوا تف وصور ہيں اصل بارى تعالىٰ كا قول ہے ا وجاءاحدمتكم من الغائط او كلستم النساء ادرشي كريم صلى الشرعلي وسلم كاارات د كرك يقيل الله صلوة من احدث حتى يتوضاء -اس باب بن المركا اس براتفاق سے کہ بول وبرازر کے مذی ودی سے وضوٹوٹ جا تاہے بوجہہ ردایات دارد ہ سکے اوراس باب ہیں سات مسائل جمنزلہ قوا مدکلیے کے ہیں

اول ان استیاریس اختلاف ہے جوسیلین کے علاوہ برن انسانی سے کوئی نجس خارج ہو اورعلمار کے اس ہیں تین اقوال ہیں جن لوگوں نے آیت بالا میں خروج کنجی کو علمتہ نقعی قرار دیا ان کے نزد کی بدن کے جس صعب سے بھی خروج کجس ہوگا وہ نا قعن وصوبہوگا اس لئے علت نقض اپنی گئی ادر بہلوگ ام البوننیفہ اور ان کی جاعت اور امام توری ام احمد بن صنبل ہیں اور ان سے قبل صحابہ کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے ان کے آثار ان کے شاہد ہیں ان حفرات کے نز دیک ہر بین کا خروج خواہ بدن کے کسی صعب سے ہو نا قف وصوبہ کے نز دیک ہر بین کا خروج خواہ بدن کے کسی صعب سے ہو نا قف وصوب

جيسے حون يكيرنسر قے وغيره -

دو آمرا قول دوسرے الله کا ہے انہوں نے آیت بالا ہی نقص دھنوکی علت فروج من سے بیلین سے جو کچھے بھی نکلے تواہ دم فروج من سے بیلین سے جو کچھے بھی نکلے تواہ دم یا کنکرا درجی طرح بھی نکلے مرض سے یاصحت سے ناقص دھنو ہو گاغیر سبلین کے فارج کا یہ حکم نہیں میہ لوگ امام شافعی صاحب اوران کی جماعت ہیں ۔

تبيرى وه جماعت بعض ول نے خارج اور محل خرورے دونوں كااعتبار کیا وہ فرملتے ہیں سبلین میں سے جومعنا دسیر خارج ہو جیسے بیشاب مذی ڈیرہ اس مع وصنولوط جامام اورجوغيرمعنا دخارج موجيع كيراخون وعيره اس سے وصوبہب توشا۔ اس قول سے قائل امام مالک اوران کے ممنوا ہیں اب اسى ايك أبيت سے الممرادلجرف استدلال استباط فراياليكن جونكه علة نقض وصوبي جارحصرات كانقلاف تصاس كي حكم بس عي اختلاف موتارا داوران سى اصول كى بنايراب أنار دروايات مي تعيى اختلاف برواام الوضيفي امام احدين حنبال امام شافعي صاحب كيرز ديك يونكه أبيت بس أكرج خاص ما خرج من السبلين كاحكم ب ليكن بدائك تمتيل ب ادر حكم مام ب اسك مستخاصنه وغيره كى ان روايات بين من بين مستحاصنه كے لئے وصوكا حكم اس سے ان حضرات نے تا ئیر بحرطی اور امام مالکٹ کے نز دیک جو مکم میاص تفا لہذامستحاضہ کی ان روایات ہیںجن میں وصوکا حکم وار دہوا تھا انہوں نے كلام فرمايا اوراس زياتي وصوكوغيرتا ست غيرمعتبر قرار ديا ـ

اسی طرح دوسرام کله فی ملائے کہ علمار کے اس میں بی بین مذہب ہیں۔

تعفی نے نوم کومطلق نا قنن دھنو فرایا اور دوسر لیعض حفرات نے مطلق غیر

نا قص وضو فرایا اور تعبیری جماعت نے تفصیل فرائی کہ بعبن الواع نوم کونا قصن
وضو قرار دیا اور بعن کو بہیں۔ یکیوں ہو ااس لئے کہ یا ب نوم میں دوطرح کی روایا

وارديس لعص روايات سيمعلوم بوله سيكه نوم ناقص بهي ابن عباس رض لنر عندروايت كرست بال كم عنورا قدس صلى الشرعليد وسلم معزت ميمو نه كے كھــر تشرلیت لے گئے اور آرام ور مایاحتی کہ ہم نے حضورصلی الشرعلی وسلم کے سونے کی أوازخرانكول كاسنى اور مفرح فتوريد في الموكم تما زمره لى اور وضو تنهل فسرمايا اسى طرح الك روابيت بن وارد بواكر لعض صحافة مسى يمن بين بوست نمازك انتظار مين اوسكف الكت تصاور كيم تمازيره سيتتم ليكن دوسرى روايات اس کے خلاف ہی مثلاً صغوان بن عدال نقل کریت ہیں کے حضور نے فرایا بیشا پ یاخانہ یالزم کی وجہسے موزہ ا تارسنے کی صرورت نہیں مسے کافی سے التہ جاہت کی حالت میں مسیح کافی نہیں الیسے ہی ابوہ برائے کی روابیت ہے کہ وصنواس برقا ح لید طر کر سویسے دغیرہ دغیرہ علمار نے ان ووئز ل قسموں کی روایات ہیں دوطریق اختیار در الے یعن معزات نے ترجے کواختیا رکیاا دراس میں مجرد دطریق ہوگئے كمايك كرده في ادل يوع كى احاديث كوراج مجهاا دراس كى وجوه ترجيحان كو نہ یا دہ ملی انہوں نے دوسری قسم کی روایات کومرجرے قرار دیا اور دوسروں نے اس كالكس كها اورتبير مع فرلق في وديون كورا ج سجعاكس أيك كى خاص طور سے تربیح کی وجوہ ان کونہ ملیں۔ انہوں نے دونوں کے درمیان جمع فرمانا اورنوم کی اقسام مين تفريق فرماني كهاكيب قسم نوم كوناقص وصوقرار دياا وردومسرى تسمكو

اسی طرح تمیرام کم عورت کوهیونے سے دھنوٹونٹ کا ہے ایک جاعت کا
ندمہ ہے کہ اگر عورت کو چا تھے سے بلاکسی جائل کے تھے دیے تو وضوٹوں جاتا
ہے ، دوسری جاعت کی تنبقے ہے کہ بی مطلقا نہیں ملکہ اس کے ساتھ لنڈت
کی بھی تدیرہ اگر لنڈت سے چا تھ لرگائے گا تو دھنوٹوٹ جا ویے گا در منہ نہیں تمیری جاعت کی تحقیق ہے کہ اتھے سے تھے واسے ماجی ہیں جا بہ

رصى النوعهم كي حما عنت بس بهي بيرست المختلف فنيرر ما اوراسي وجرست صحار إوراسي کی جاعت ہی جی تینوں ندامید کے قائل ملتے میں المرس بہلاتول الم المانی كاسب دوسراطري إمام ماكك رصى الترعنه كالحقارسي اورتبيرا مسكك الام الحظم الدصنيفه رصى السرعة كان مصرات كے اخلاف كاملني لفظلس كامتشرك المعنى بونكه كلام الترشرلي بي السين السين المستم المنساع والديم الديكلام عرب بي لمس كااطلاق دومنى براتا م صبحت اور حماع كرسك لمن تفي يولاما كالمهد اور با توسي عيوست الن عي استال كيا حا اسب اس بنا مرا المرك ورميان الله اخلاف بروا الك جاعت ك تزديك السسي جماع كرنا مراهب اسك ان کے تزدیک راست وضو توار نے والی جزروں کوشال ہی جہلی ۔ بیدام ماعظم كامسلك بيء دوسري عضرات كي نزديك وصوتودي كابيان سي اوركس سے مراد جھو ناسیے ان سے نزدیک آیت سے دھنو توسنے کا حکم معلوم ہو االکنان معزات بس بجريدا مملاث مواكه يمكم عام بدياكى قدرسك ساته مقدريه هزات شانعيه رصى التعظيم كوز ويك مطلق بيدكى قيد كم ساتع مقيدتها سي الت ان کے نزدیک اس سے مطلقاً وصولوٹ جا ماہے ، امام مالک رصنی النوند کے تزديك بيمقيها اك اورقيرك ساتهوه بيكه لذت سيحهوا بوانسب حصرات کے نزدیک اس امر کے لئے آثار وقر ائن بھی موجود ہیں اور ان آثار وقرائن مى كى بنابرد و حضرات اس آئيت كے معنى متعين فرماتے ہي مثلاً امام مالك ا درامام اعظم رصی النوعنها کے نز د بک منجله اوربہت سے قرائن کے ایک فرینہ بركعى ب كرحفزت ما كترمني الدمنها سيمتعددطرق سيديات است كهلباا وقانتصنورا قدس صلى الثرعلبيوسلم كا دست مبادك بماز ياغيرنمازى حالت بير حضرت عالئة كولك حبامًا نفاا ورحمنور وصوبهين فرنك تصيفانحير ايك مرتبهاب اندهرس مين نمازتهجدادا فراسب تمع كمحراع وغسي كا

اس زمانه می دستورنه تھا سجدہ کوجاتے وقت حضرت ماکشہ دھی المتعظیم ہی سوری تھیں ان کا باؤں سا منے آگیا توصور نہیں بوطنا۔ یکن ہرط رح کے دیا اس سے معلوم ہواکر حرف جھونے سے دعنو نہیں بوطنا۔ یکن ہرط رح کے جھونے سے نہیں بوطنا یا کئی خاص جھیونے سے الکی سے نزد کے بلاشہوت سے نہیں بولان اورضفیہ کے نزد یک عام ہے کی طرح کے جھونے سے نہیں بولان اورضفیہ کے نزد یک عام ہے کی طرح کے جھونے سے نہیں بولان اس کے کہ ایک دو سری حدیث میں حضرت ماکشر خاص فر آتی ہیں کہ حضور ادھی مرتبہ کی بوری کو بیار کرتے اس کے عبد بلاوضو فر المائے مازادا فراتے۔ یہی نہیں ہوتا وفیرہ وغیرہ وغیرہ یغرض اس طرح سے اٹمہ کے درمیا ن بی انتقال نہیں تھا اس میں ہوتا وفیرہ وغیرہ وغیرہ یغرض اس طرح سے اٹمہ کے درمیا ن بی انتقال نہیں تھا ہوتا ہوں اور اس کے ساتھ اختلاف دجوہ تریح کے میں اور دی وایا ت پر تنفرع ہوتا ہے جس کو میں ادر دی وایا ت بر تنفرع ہوتا ہے جس کو میں ادر دی وایات مزید براک ہیں۔

الحاصل ائمر کے درمیان ہیں اختلاف کی ٹری وجدروایات صدیت کے نقد و تبصرہ برمتفرع سے کرفخلف اسب صفعت کی بنا پر ایک روایت کی الم کی تحقیق بین چی فابت ہوئی اس کے نز دیک دہ واحب العل اس سے جو حکم نابت ہوتا ہو وہ واجب العل دوسر سے الم کے نز دیک دہ روایت معیار صداقت ہیں درج کال کونہیں بنجی اس وجسے اس کے نز دیک اس سے حکم شرعی کا نبوت وستوار اور حقیقتہ ہی اختلاف اپنے محل پر سے بدا ہم عقل اس کی تقدیق کو نہ اس سے کر جب دوایا ت حدیث کی صحت وستم کا مداردوا ہے احوال بیسے اور روات کے احوال بیسے اور روات کے احوال بیسے اور موات کے احوال بیسے اور موات کے احوال بیسے اور موات کے احوال بیس اختلاف بھی موات کی مقت و براہم میں اختلاف بھی احتلاف کی موات کے احدال بیس اختلاف کی موات کے درمیا ن ہو کہ ایک حکم کی موال اور تعیم کے موات کے درمیا ن ہو کہ ایک حکم کی موال اور تعیم کے موال کے موال کی موال کے موال کے موال کے موال کی موال کے موال کے موال کی موال کے مو

کے زدیک بیار کادیم ہی اس کی بیادی کا سبب ہے در ندہ تندرست ہے
اسی طرح ایک رادی لبعن اہل نظر کے نزدیک ایک فیر منتبرا در مطعون ہے ددسرے
کے نزدیک ایما ندارسیا بیکا توالی حالت ہیں نہ ان اطبابی ہلہ کیا جاسکتہ ہے اور
نزائمہ جرح دتعدیل پر ملکہ بیما رکے تیما رداروں سے یا احادیث و نتر بعیت کے
بیروں سے بہی کہا جا دے گا کہ تمہاری نگاہ ہیں جس شخص کی تحقیق پراعتماد ہو
اس کے ساتھ ہوتو حق سجانہ مدد حز مادیں نہ بیکہ عجون مرکب بنا کر سب کا
استعمال نثر درع کر دیا جا دسے ،ائم حدیث نے تصریح کی ہے کہ ناقدین حدیث
کی مثال صراف کی می ہے کہ سونے کو دیکھ کرفور اگرا تا طوا تا ہے کہ کھر اسے یا
کھوٹا حافظ ابن جر شرح کنے ہیں تحریح کروئی کو دیکھ کرفور اگرا تا طوا تا ہے کہ کھر اسے یا
کھوٹا حافظ ابن جر شرح کنے ہیں تحریح کروئی کروئی کے دیکھ کہا جا تھیں ۔

کہ علوم صدیت کی انواع میں سب سے زیادہ دقیق محل کی سے اس كالمام وبي تخص بوسكة بيرص كوحق لقالى شاندروش فهم اورد سيع صافظه عطا فزمادين نيزرواة كمحدرهم اوررتبه كامعرفت اور ملكة توبيراس بيداورمتون بي بیدا ہو گیا ہوائی وجرسے انم حدیث میں سے بہت ہی قلیل جاعت نے اس میں لب کتائی فرمائی ہے، جیسے علی بن المدینی انام احمد بن طنبل مخاری دارفطنی وغیرہ بی اس کے لید کھنے ہیں کہ صدیت میں علت بیان کرنے ولیے کی عبارت سااوقات،اس سے قام مہوتی ہے کہ وہ اس برجحۃ ودلیل قائم کرسکے جیسے کہ حرات درام ونانيركوريكفته بي - اسى طرح علامه سيوطى تدريب بين تكفيل. كمالواع مدسيت مسيعا عماروس قسم معلل سبع بيرنوع حلمالواع بي طب ودقبق اوراشرف الذاع مي شارموتي هدوي لوك اس بيقا لويا سكة من جن كا حافظه اور حالح كا مل مور حاكم كبتے بس كه حدیث لسااد قات علل موجاتی ہے اور ظاہراً کوئی حرح اسمیں معلوم مہیں ہوتی اور جبت تعلیل میں ہم لوگوں کے نز دیک حافظہ نہم اور صدبت کی معرفت ہے اور کھے نہیں۔

ابن مهدى كليت بس كرفظ الك حديث كى علت معلوم بوجا وسے وہ ايس سے سے سے کہ دس احا دیت حدید حاصل کروں علامہ نووی کہتے گئیلات صديت اس باريك عيد كوكيت بس جمعني بوظام رحديث بس كوني جنرح نهيس بولى مگر مقبقاً اس من كوني باطني حرح بهوني سب بوكهي تفرد داوي سيمعلوم بوطانى سے اوركيس رواة كى فالفتسے ادراس كياتو كھے اورقرائن منفتم ہوجا اتے ہی جس کو اہل فن معلوم کمر سکتے ہیں ۔ ابن مہلای سے محسى سے بيرجھاكم تم لعمن احا ديث كومعلل كبرديت بولعن كومج يكس طرح معلوم كرتي برواتهو ل ف در الاكراكر مرا ف ك الرص الم معدد راايم في كرجا و اور وه بعن كو كھوٹا تبلا دسے اور نعب كوعمدہ تواس سے بھی بو شیستے ہو كركسس ولیل سے پہایا کا مقبقت سے کہ احادیث کے ساتھ کر ت ممارست اوربروت كى جيان بن سے يہ ملك بيدا ہوجا كہ ابوذرى سے يوجياكم معض احادر كوكھونى تبلادستے ہواس بركيا دليل ہوتى سے انہون نے فراياكہ مجمدسے كسى صديت كو بوجيوا درحب بي كفوتى تبلادون توابن داره سع بوهوا ورمير ابدحاتم سے بوجھیو اگرسب ایک ہی بات کہیں توحقیقت مجھ لوگے جنانے انہوں نے اس كالخرب كباتواليه بى ملا - يحصان اقوال كااعاطم مقعود نهي علم صربيت بمارسته دسكفنے والے اس كوخوب جانتے ہيں ،ميرامقعود اس امركو دا ضح كرنا تھا كه ائمه كا اخلاف اول روايات وكمار كم اختلاف كى وحرست موتاست وسالق مباحث بس گذرسیکے اور اس کے ساتھ ان کی تقیع و تصنیف میں اختلاف ج بديهي اورفطرى سبعد مزيد براق اس ندمان مي سي ينكم علمست مشناساتي جاتى رمى اس دور سے عوام كو تھوا كر مبت بسے ناتص العلم مدى فضل د كمال اس دعوكم مایس متبلابی کرائمرکے اجتہادات کیس میں نالت ہوتے ہیں اس کامطلب یہ نهيل كدائمها بني طرف سي ملا دليل اور ملاكسى ما خدسك احبها وكرسلية بي ملكه

غالب مصرمتكوة بنوت بى سيد ستنظم وتلب اور دروه استناط محلف بوت ہیں، بالجارائمہکے درمیان میں اختلات کی ٹری دھیان روایات کا درصیب حن احکام وارد ہوئے ایک امام کے تزدیک ایک رد ایت جوکنی حکم کوشا مل سے دہ صحیح سے معترسے دوسرسے امام کے تزدیک دوسری روابیت میں اس کے خلات عكمه اورصح اورمنترسه اورحكه ائم فقه خود بمنزله طبيب اورصرات كي ردایات برتبول اوردد کامکم لگانان کاکام بسے اس بربیرحرح یا انتکال کرنا که فلاں امام نے اس روابیت کو کیون معترنہاں مجھاجما قت اورجہا است سے اس کئے آج تیره سوریس نعدنه بیعقی متعین کدائمه کے یا س روایات ان اسا نیدسے نجیس جوہارے سامنے ہیں اور مذہ کے المرکے تنز دیک سہی وجوہ جرح ہی جوہمادسے نذ دیک بای یا مجاری مسلم نے ہے ریم فرادی بی بالخصوص حب کدائمدار لعبر کادرج د تبرز مانه سب کچھ نجاری سلم سے مقدم ہے اور حب ان سے مقدم ہے تو پھران سے بعد ولسلے الودا و و ترمندی لشائی ابن ماج کا کیاکہنا اوراس سکے بعدان سکے ہی اليحي آسنے و الے وارقطنی بہتی وغیرہ کا ترائم کے ساحنے ذکرہی کیا ہے ہی وحب ہے کہان سب حصر ات کو بھی با وسودائی جلالت شان اور ائمر صدبیت سونے کے فقہ سي تقلير بغير جاره نهي ملااور نه موسكة بعد كدروابيت صديث كان ظ نقسل مزماديناءاس كمصطرق محفوظ فزماليناامر آخرب اوراس سعدم بالركاات نباط ادر حبی حقیت سے اس مرعل امر آخرسے ۔

اس کے بعد دوسرا اختلاف ائم فقہ میں دہوہ ترجے ہیں ہو اسے اس کا بیان اگر مجلاً ہے کہ آجے مگر جو نکر ہی درصیف تا مُدکے ابین اختلاف کی ٹری وج اسے اس لئے اجہا کی گفتگواس بیمستقل کدنی جی صروری ہے الممرکے درمیان میں روایات کو صحیح مان کر دہوہ ترجیح میں بھی اختلاف ہے دوختاف مصنون کے درمیان میں دھ ترجیح کیا کیا ہو تکی ہے ، یہ بیان بھی بہت طویل ہے اورائمہ

ارلعه كى كتب ديجين سيداس كي تفسيلي حقيقت داضح بهوتى سب منسل كے طور رير مختصر المحرام مول سفيان بن عيد ترفف كرست من كمامام الوصفير ادرا وراعي كااجماع مكه كايك يازارس مواءامام اوزاعى فيامام صاحب سيسوالكا كم تم لوگ بركوع بين جا سے وقت اور دكورع سے الحقة وقت رفع بدين كول نہیں کریستے ۔ امام صاحب نے فرمایا اس لئے کہ مضور اقدس صلی الد علیہ وسلم المك ايس كانبوت صحت كيد درجه بين نهيل منها اوزاع في ندري عن سالم عن اببيعن رسول التبرصلى الترعليوسلم انه عان يرفع يديداذا فتتح للصلوة وعنالركوع وعبندالرفع مبنه لينى زبرى سالم سيرتشل كرست بس اوروه ابن عرسه كرحضوراكرم صلى الترعليدوسلم تما ذ شروع فرلت ہوسے اوردکورع کو حاسقے ہوسے اوردکوع سے اعظمے ہوسے رفع بدین فر لمے شھے۔ انام صاحب نے اس کے جواب میں جما دعن اراہیم عن علقمتہ والاسودعن ابن مسعود ان دسول الشرصلي التدعلي وسلم كان لابرنع مديد الاعتدافتتاح الصلوة الحديث ليه صكرمها في ليني جمادا براميم سسے اور وہ علقہ اوراسود سے اور وہ ووانول عيدالندس مسعود سيدلفل كرسته بين كرمضودا قدس صلى التدمليه وسلم حب نماز برسطة سنط تودفع بدين عرف مجر كتر كمير كمد وقت فر التستط المسس ا وزاعی نے کہاکہ لمی زمبری عن سالم کی سندبیان کرتا ہوں لین حیس میں حضورصلی الشرعليه وسلم مكت ين مي واسطے بي اورتم جار واسطے والى مندحاد عن ارابهم نقل كرست بوامام صاحب في فرمايا كه حاد زمرى سي زياده نقب بين ، اورابرابيم سالم سيدنياده اورعلقه على نقابست مين ابن عمرسي كم نهين، اوراكرابن عمركوصحابي بوسه كى فضيات حاصل سن توعلقم كوا وربعض فصالها بي ، ا درعبدالشرين مسعود كاتو بوجينا مي كيا اس براد زاعي كوسكوت كرنا فيرا ابن وي ترمذي كى تشرح مين لكھتے ہى كەجىب اس عرف ادراين مسود ميں كسى امريس تعارض ور

ان میرود کور جم بو کی ا

میرامقصوداس مناظره کے ذکر کرنے سے ان دونوں صفرات کی دجہ تربیج
کو تبلانا ہے کہ اوزائی کے نزدیک اور بھی صفرات شافعہ کا بھی مسلک ہے ، کہ سلیہ
میند کے کم ہونے سے تربیج دوایت کو حاصل ہوتی ہے اورامام صاحب کے نزدیک روایت کرمنے والول سکے نقیہ ہونے سے تربیج ہوتی ہے اور وضفیہ کے نزدیک روایت کرمنے والول سکے نقیہ ہونے سے کہ جب دوایات کے درمیان نزدیک دیم وہ تربیج ہیں سے اہم وج ہر بھی ہے کہ جب دوایات کے درمیان تعارض ہوتا ہے تو بیفقیہ کی دوابت کو تربیج دیسے بی اور قربن عقل بھی ہے کہ جب قدراً دی سمجھ دار ہوگائی قدر بات کوعلی وجبالائم نقل کرس کتا ہوئی ہے طرح سے صفرت امام مالک کے نزدیک اہل مدینہ کاعمل کسی روایت کے دوافق ہو نااس کی تزدیج کی وج ہم تی ہے دیئی جب کہ دوروا تیوں میں لقارض ہوتوجس مونا اس کی تزدیج کی وج ہم تی ہے دیئی جب کہ دوروا تیوں میں لقارض ہوتوجس مؤطا امام مالک کے دیکھنے سے بیات بالکل واضح ہوجاتی ہے ابن عربی مالکی مثرے ترمذی میں لکھتے ہیں ؛

کہ اہم مالک کا قامدہ ہیں ہے کہ جب کوئی جدیت اہل مدینہ ہیں شہور ہوتی ہے تو وہ سندگی تنفع سے مشغنی ہوتی ہے جن دج ہسے روایات کے درمیا ن بیس ترجع ہوتی ہے وہ بہت تریا دہ ہیں۔ جا زمی نے کتاب الناسنج والمنسوج ہیں بہائش وجہ ترجع ہوتی ہے قدا بہن ہیں جن کی بناپر دور دانیوں میں سے کسی ایک کودور ک پہائش وجہ ترجع ہوتی ہے اور عراقی نے کنا بالنکت میں سے سے نیادہ تبلائی ہیں بیسب برترجع ہوتی ہے درمیان میں متفق علیہ بہیں عمل بالحدیث کرٹے والے کا طرا فرض ہے کہ ان سب کی تحقیق کر دو بری متعامض روایا ت برترج درمیاں مودوم بری متعامض روایا ت برترج درمیاں مودوم بی متعامض روایا ت برترج درمیا علوم ندکے کا طراسے بائی جا تی ہیں تاکہ دہ اس کو دوم بری متعامض روایا ت برترج درمیا علوم ندکے کا طراسے بائی جا تی ہیں تاکہ دہ اس کو دوم بری متعامض روایا ت برترج حد سے اسی دہ بائی جا تی ہیں تاکہ دہ اس کو دوم بری متعامض روایا ت برترج حد سے اسی دہ بائی جا تی ہیں تاکہ دہ اس کو دوم بری متعامض روایا ت برترج حد سے اسی دہ بائی جا تی ہیں تاکہ دوایات کو بھی ترجیح د سے ہیں جو قوق سندیا علوم ندکے کا طراسے سے حنفیران روایات کو بھی ترجیح د سے ہیں جو قوق سندیا علوم ندکے کا طراسے سے حنفیران روایات کو بھی ترجیح د سے ہیں جو قوق صندیا علوم ندکے کا طراسے سے حنفیران روایات کو بھی ترجیح د سے ہیں جو قوق سندیا علوم ندکے کا طراسے

زياده دا ج نهيس موتين كيول ؟ اس سائے كم انمين اس سين ديا ده قوى دحوه ترجي يائى جاتى ہيں۔متلاحفيركے ترديك كسى صنمون صربت كا وفق بالفاظ القرآن ہونا تدى تروجوه تربيح بسسيها وربدا مرنهايت مديي سعاس التي كالفاظات كاني كريم صلى الشرعلي وسلم كالفاظ موتالفنى نهيس روات كابلطني حديث نفتل كرنا ييهي بيان كياجا جيكا اورالفاظ قرآني كالمفظم منقول موناقطى بهاس اليختلف روایات سے مضمون بیں جومفنا بین الفاظ قرآنی سے زیادہ قربیب معلوم ہونگے اس كار ازع بهونا ليني اوربدي امرسه - اسي وحرسه حنفير دفع يدين كاروايا کے درمیان میں ان روایات کوراجے قراردستے ہیں جوعدم رفع بردلالت کرتی مين ، اس سنے كه كلام مجيد ميں وقع مول للله مّانتين وار دم واسم اوراس کے معنی را جے قول کے موافق ساکنین کے ہیں اس بنا برطنی محلف روایات الی موں گی جن میں سے ایک سکون کے قربیب ہو وہ ضفیہ کے نزدیک راجے ہوگی ا درواتعات سے اس ی شہادت اور تائید ملتی سے کہ بالاتفاق ما زہیں اول اول مهستسسه اعمال متلكابون بأت كرنا دعيره وغيره جائز ستطع بجرد فنة رفتة سكون كي طرف انتقال بوا اس لي بروه متعارض روايات بي سے وكفي روايت سکون کے قربیب ہوگی ۔ حنفیہ کے نتر دیک دہ را جے ہوگی اسی وحب سے حنفیہ کے نزدیک قراری خلف الامام کی متعارض روایات ہیں وہ روایات راجے بیں جوعدم قرارة بردلالدی کرنے والی ہیں اس کے کہ وہ آیت قرآنی واذا قسرى المقترآن فاستعواليه والنستوا سكاقرب بيماسى دحبسه اطا سے دریک صبح کی تماز اور عصر کی تماز میں تاخیراو لی اور افضل سے اس لئے کہ وه آیت قبل طلوع الشهس و قبل غرو بها کے زیادہ قریب ہے اس سلے کہ اُفا ب کے طاوع ہوسنے سے قبل اور عروب ہوسنے سسے قبل اسی وقت الولاج تاسه حرب كداس كے قربيب مواسك كوعزوب سي تين جار كھند قبل

کوکوئی بھی یہ نہیں کہا کہ بین اس سے قبل بہنچ جا دُن گا۔ اور یہی وجب کہ حفیہ نے وقر کے قوت میں الله سوا خا نستعین ہے الح اس دع کو راج قرار دیا ہے کہ بیقرآن شرلین کی دوسور تیں تبائی جاتی ہیں اس کی خراروں مثالیں موجود ہیں جن کو تطویل کے فوف سے ترک کیا جاتا ہے ، مگر بھل الحدث کے لئے وجوہ صنعف روایا ت اور وجوہ ترجیح کا معلوم کر نانہا بیت ہی اہم ہے ۔ بدون اس کے جمل بالروایا ت ممکن ہی نہیں۔ ہیں نے ابنی طالب علی کے ذمانہ ہیں اصول ائم کی تحفیل اور وجوہ ترجیح جمع کرتے نشر وع کئے تھے۔ مگر وقت نے اس کی تمیل کی مساعدۃ تہ کی۔

والله الموفق \_

## مضرت اشتح ارشاد فرط برتيان

يمضمون كيواس سے زائر بھى لکھا گيا تھامگراس وقت سودہ استے ہى كاملااس كي بدراسباب كي نامساعدت ميدرساله المظامر "بي بندوكها -احاب کابیت می شدیدا صراراس کی تمیل کاری اورمیری تعی خوابش رسیاس الا كر مومضائين اس وقت ميرك ذين سي تھے وہ بيت بى طويل ورمبوط سے میرا انداز واس وقت جارسو یا نخسوصفیات سکھنے کا تھا مگراس کے بعدمشاغل کے بچم نے اس کی تکمیل کی نوبت ندانے دی اور مجھے اس کے ناقص ہوسنے کی وجہسے اس کی طباعت کا بھی واہمہ نہیں ہوا ،اگرجے بہت سسے احباب نداصرار كئے مكريس مرمرتنب كيتار كاكروه نواتبدائي اور ناقص منون ہے۔ لیکن مسیبے رجو الم سے سفر حیاز میں عزیز شائد سائے سے ان برانتان ادراق کونامعلوم کہاں سے تلاش کر لیا، ابھی اس کے ا۔ ہم جزاور لکھے ہوئے باقی ہی جونہیں ملے اس نے اس کی طباعت براصرار کیا اور کہا اتنا بھی صروری ا در بهت مفیدسه ، اورمسه و محلص احباب مفتی محمود صاحب امولوی اولس صا مولوی عاقل صاحب مولوی کان صاحب دغیرہ سب سی نے اس کی طباعث برزوردیا۔اس سے اس سے عزیر موصوف کواس کی طباعث کی اجازت دسے دى ـ الدرتعالى اس كو كھى اور تربيب صنے والوكو كھى قائدہ پہنچاسى ـ

محى زكريا ٢٧رجمادى الاول ساق الديم

تقرير اردون افاصات العلام المحدث الكبيرعارف بالسرصرت من الحديث صاحب مهاجر مدنى قدين للريرة بيرجموع بمصرت افدس كى بخارى تنسرلف كى تفاريركوسامنے ر کورمرنب کیا گیا ہے۔ بفاص یات یہ ہے کہاس کو درس بى كے انداز برقلم بندكيا كيا۔ حامت بياور عيارت آرائي اجتناب كياكيار برنقريرس طرح ايك طالب علم كيلة مفيرس الى طرح ايك مدرس وعالم كيلية تحى رسماسي بيورى تقرير توانشارالترمزار صفحات کے لگ بھگ برائی اس بہلا حصر : <u>۳۰×۲۰</u> کی ٹری تعظیع کے ۸۰۸ صفیات ہے عیط دوسراحصر ۲۰۸ صفحات برزبرطع سے۔ هديبرحصراول: ---/۵۸

الحديث، عارف كبير حضرت والنا محذركر ياصا كانهطلوى مهاجر مدنى قدس الدرسرة يتك ١٤٥٥ م محتري مدنى ١٥ ١١ ١١ ١١ مهادرآباد بالقابل مسجدر مت عالم الله الله الله الله الله الله مكتبة في حضرت اقترس كي خود ابني اور دوسرك ابل حق كي ليستدفروده تصانيف كى طباعت كا أغاز كياب . تقرریخاری شرلین ( اردو) سے جس کی تفصیل اندرکے صفحہ ہے ملاخطہ فرمائیں۔ دیگرزیرطبع کتب آ تقرر کیاری شریف داردوہ جلد ان (۲) نضائل عربی زبان (P) دارهی کا دیجب

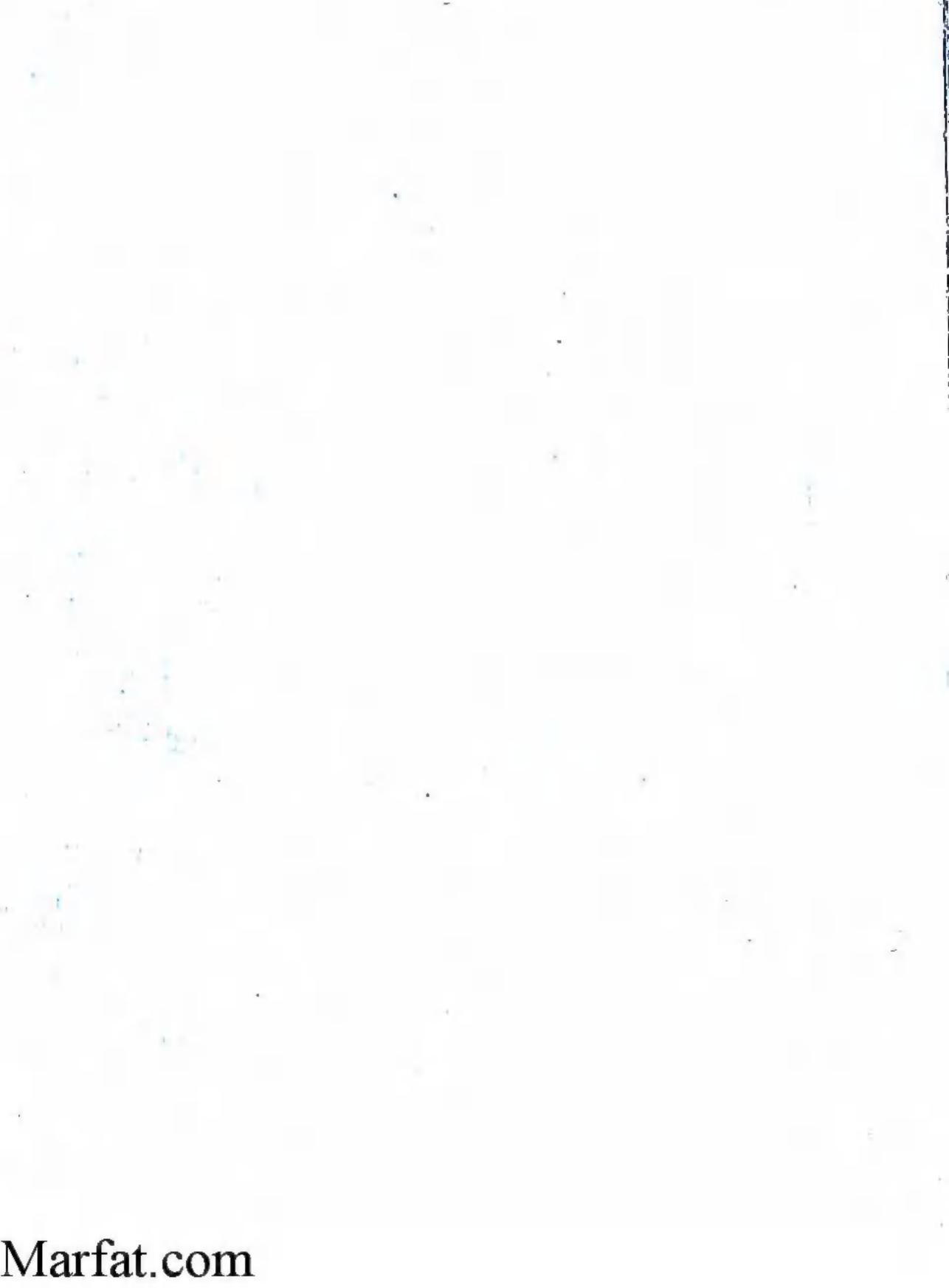

حكايات صحاره تقرير بخارى مشركفيت ارشار الملوك (مقرمه) تاريخ سناع چشت فضائل نماز فضائل قرآن مجيد وصائل راشكالات دارهی کا وَوب فضائل رمضان فضائل زبان عربي اوران کے وایات قضائل شبليغ اكاير كايمضاك اختلاف الائم فمنائل درود مترليف موان مليل (مي منمائم) رساله اسطرائك فضائل ع به الاعتدال اكاركاتقوى مجة الوراع (اردو) اكارعلاء دلويند لائ الدراري على جا كالبخاري الىموطا امام مالك الايواب والتزاجم للنحارى اماني الاحبار في مشرع معاني الاتار

حكايات صحاره تقرير بخارى مشركفيت ارشار الملوك (مقرمه) تاريخ سناع چشت فضائل نماز فضائل قرآن مجيد وصائل راشكالات دارهی کا وَوب فضائل رمضان فضائل زبان عربي اوران کے وایات قضائل شبليغ اكاير كايمضاك اختلاف الائم فمنائل درود مترليف موان مليل (مي منمائم) رساله اسطرائك فضائل ع به الاعتدال اكاركاتقوى مجة الوراع (اردو) اكارعلاء دلويند لائ الدراري على جا كالبخاري الىموطا امام مالك الايواب والتزاجم للنحارى اماني الاحبار في مشرع معاني الاتار